أمورخانهوارى

مُبُوِّ العُلما لِطُهُلَعَارِ صَرُولِنا بِيرِينَ فَمُ الْمُسَيِّدَا لِلْصَالِحَ لِمَ عَدِي عِلَيْهِ صَرُولِنا بِيرِينَ فِمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ لِمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ لِمُعْلِمِينَ لِمُعْلِمِينَ ل



www.besturdubooks.net



محت بتُرالفقيتُ





محمت بنه الفقید فیسر کی بگڑی زند گیول کوسنوار نے والی روشن کریا بالی روشن کریا بالی

مِوَالعُلالِطِهُ فَاحِدِثُ مُولانا نَّبِيرِ وُ الفِقارُ احمانِقَتْبَنَدَى جِدِدِئَ لِلْمُ كَيْعَلَمُ ،اد بِي اوراصلاحی تصنیفات كیعلمی ،اد بی اوراصلاحی تصنیفات

علاءاورطلباء کرام کیلئے خواتین کیلئے مفیدعام کتب فکر آخرت پیدا کرنے کیلئے حقیقی عشق ومحبت پیدا کرنے کیلئے تصوف (روحانی سفر طے کرنے کیلئے) دیگر کثیرالاشاعت روحانی تصانیف





www.besturdubooks.net



www.Tasawwuf.org

0300-9652292,03228669680 0335-7873390,03101702690 E-Mail : Alfaqeerfsd@yahoo.com



www.besturdubooks.net

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



نام تاب المورخانه داري مين سن انتظام

ازافادات حرمولا عاط پردو والفقارا حكر فينيا

يروف ريلنك فتخريج كالاتصنيف معلفقيرالاسلامي جهنگ

اشاعت اول 🕳 فروری 2017ء



ناشرع

#### www.Tasawwuf.org

0300-9652292,03228669680 0335-7873390,03101702690 E-Mail: Alfaqeerfsd@yahoo.com







23







# حفظان صحت





🦚 اچھی صحت کیا ہے؟

27

🦛 اچھی صحت اور ہماری خوراک

27

#### هرست مضامین

| چین ایک میشاز ہر ہے                   |     |
|---------------------------------------|-----|
| خوراک میں سبزیوں کی اہمیت             |     |
| کھانے میں وقت کی اہمیت                |     |
| بہتر غذاؤں کی درجہ بندی               | *   |
| پہلے در ہے کی غذائیں                  | *   |
| دوسرے درجے کی غذائیں                  | -   |
| تیسرے درجے کی غذائیں                  |     |
| چو تھے درجے کی غذا                    |     |
| پانچویں در ہے کی غذائیں               | *   |
| چھے در ہے کی غذائیں                   |     |
| ساتویں درجے کی غذا تیں                | *   |
| سبزى اور فروك كافائده                 |     |
| کھانے کے چنداصول                      | *   |
| صحت کی خرابی کی دوعمومی وجو ہات       | **  |
| پہلی وجہکھانے میں زیادتی              | *   |
| کھانے میں شریعت کا اصول               | *   |
| تم کھانااکابر کی نظر میں              |     |
| روزے کے فوائد                         | -   |
| بھوكارہے ہے بياريال ختم               | (0) |
| روزے سے بدن کے زہر ملے مادول کا اخراج | 10  |

#### امورخانه داری میرحسنِ افتی میراند است

| شفا كا فطرى اصول     |     |
|----------------------|-----|
| روزے کے چندطبی فوائد |     |
| صه مرداه کری کافات   | *** |

- 🗱 5+2 ۋايىك فارمولا
- - نمك كا نقصان
     وائث شوگر كا نقصان
- 🥸 خرابی صحت کی دوسری وجه..... بیشهر مهنا
  - 🕸 ورزش کے بہانے
    - 🐞 عورتوں کی ورزش
      - 🦈 بچوں کی ورزش
      - پروں کی ورزش
  - 🔅 بوڑھوں اورمعذوروں کی ورزش
  - 🦚 وزن کم کرنے میں مردوں کی غفلت
    - النينگ كى تىچى نىت 🎕
    - 🐞 اکابرکی صحت کی راز
    - المه بن اكوع والنفط كا تيز دور نا
    - 🤏 صحابيات نتأتين كاجهاد مين حصه لينا
- ه صحابیات بن این عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھیں

#### 38

38

39

39

40

41

42

42

43

43

43

44

44

45

46

46

47

48

51

# وفت كالمحيح استعمال



| 54   | esta file         | وقت كى اہميت شرعى دلائل                       |      |
|------|-------------------|-----------------------------------------------|------|
| 55   | Property.         | وفت كى اہميتعقلى دلائل                        | *    |
| 56   |                   | تاریخ کی کامل ترین شخصیت                      | *    |
| 57   | MSP 4             | نبي عَيْشَالِيَّا إِي زِندگي ميں وقت كي تقسيم | *    |
| 57   | and the second    | يوميداور هفته واربنيا دول پراوقات كى تقسيم    | *    |
| [58] | age of the August | رات کے اوقات کی تقسیم                         | 聯    |
| 58   | akin, in the      | دن کے اوقات کی تقسیم                          | *    |
| 59   |                   | سالا نهامور کی تقتیم                          | *    |
| 59   |                   | مخضروفت ميں پُرمغزبات                         | *    |
| 60   | 3.00              | ملا قاتوں کے لیےوفت کاتعین                    | 聯    |
| 60   |                   | دن کی ابتدامیں وفت میں برکت                   | *    |
| 61   |                   | مخضروفت ميںعظيم انقلاب                        | *    |
| 61   |                   | ا کابرینِ امت کی زند گیوں میں وفت کی قد       |      |
| 61   | m grafit          | امام شافعی میشه کا قول                        |      |
| 62   | marshae har i     | زندگی پکھلتی برف کی ما نند ہے                 |      |
| 63   |                   | خفية خدايه مح معصوم بيسيه كاقدال              | 360k |

## امورخانه داری مین سن انتظام www.besturdubooks.net



63

64

64

64

64

64

65

65

66

66

66

66

67

68

68

70

71

71

72

- ه حضرت خواجه سین احمد بیشهٔ
  - خضرت مولانا يحلى ميشة
  - مضرت امام نووي ميسية
    - علامي آلوي مِيالة
  - فضيل بن عياض مينية
  - ابوبكرابن خياط تحول المست
    - ابن سفون مالكي مين
    - عبيد بن يعيش مبيد
    - امام ابو يوسف تياسة
- 🦚 مخزت ابوذر نميشة كااستعالِ وقت
  - مضرت حماد بن اسلمه مواللة
- اوقات زندگی کا بہتر استعال کیے؟
  - 🐞 تبجد سے ابتدا
- .....فجرتااشراق معمولات كري<u>ن</u>
  - کام کامقصد متعین کریں
  - ا کاموں کی ترجیجات طے کریں
    - امیاب زندگی کے تین قدم
      - ....دوپېركاوقفه كړي
  - Email management
    - 🐞 لمحام كوتقسيم كرليس

| 72          | ا پنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں                              | 瓊  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|
| 72          | ا پناجائزه لیس                                         |    |
| <u>[73]</u> | نظم وضبط کی تعلیم قر آن میں                            |    |
| <u> 74</u>  | خاتونِ خانه کے لیے وقت کا پلان                         | 總  |
| 74          | ☆ایک وفت میں زیادہ کام کریں                            | 10 |
| 74          | بچوں سے مددلیں                                         |    |
| 75          | ہفتے کی Grocery (سوداسلف کی خریداری) ایک دفعہ بی کرلیں | ** |
| 75          | کام کوPending (ملتوی) نه کریں                          | 聯  |
| 75          | غیرضروری کام نه کریں                                   |    |
| 76          | شیکنالو جی کا فائده اٹھائیں                            | ** |
| 76          | معمولات کی پابندی کریں                                 | *  |
| 76          | وفت کی اہمیت پر چندانگلش اقوال                         |    |
| 78          | Business (کاروبار) میں وقت کااستعال                    | ** |
| 78          | انڈسٹری میں وفت کی اہمیت                               |    |
| 78          | زراعت میں وفت کااستعال                                 |    |
| 79          | وقت کی قدر کس سے بوچھیں؟                               | ** |
| 79          | زندگی کی قدر                                           | 聯  |
| 80          | سال کی قدر                                             |    |
| 80          | مهینے کی قدر                                           |    |
| 80          | ہفتے کی قدر                                            |    |
|             |                                                        |    |

#### امورخانه داری میرحسن انتظامی www.besturdubooks.net



# غصے پر قابو





عصه کی طبتی کیفیت 🐞

وقتم كاغصه وقتم كاغصه

(۱).....براغصه

85 .....(r) 🐞

ا چھے غصے کی نشانی 🐞

🐞 غصه ۱۰۰۰۰۰ کابرین کی نظرمیں

🐞 غصے کے اسباب

| 90  | غصے کا علاج                            | * |
|-----|----------------------------------------|---|
| 92  | غصے کی علامات                          |   |
| 93  | غصے پرسائنسی تحقیق                     | * |
| 93  | عمر کے اعتبار سے غصہ                   |   |
| 94  | مر داورعورت میں غصہ                    | * |
| 95  | غذا كااثر غصے پر                       | * |
| 97  | از دوا جی زندگی میں غصبہ               | * |
| 99  | بچول میں غصبہ                          |   |
| 100 | غصے پر کیسے کنٹرول کریں؟               | * |
| 101 | (۱)تعوذ پڑھیں                          | * |
| 101 | (۲)Position(بیئت)بدل لیس               |   |
| 101 | (۳)خاموشی اختیار کریں                  |   |
| 101 | (۴)متراكرباتكري                        | * |
| 102 | (۵)موضوع كوبدل ليس                     |   |
| 102 | (۲)غصے کی ڈائری بنائمیں                |   |
| 102 | (۲)ورزش کی عادت اپنائیں                | 聯 |
| 103 | (٧)(٢) كرين كالفظ استعال كرين          |   |
| 103 | (٨)غصے كاثر كودل سے نكالنے كى كوشش كرے |   |
| 103 | (۹)غصه کی حالت میں گہراسانس کے         |   |
| 104 | (۱۰)نینداچھی کے                        |   |
|     |                                        |   |

#### امورخانه داری میرحسن انتظاع www.besturdubooks.net



🐞 بیوی کے غصے پر صبر کرنے پر ولایت کا درجہ

🦚 صررايوب عَلَيْلِ كَا تُواب 🦚

👑 غصے کو پینے والے 🐞

🗰 اونٹ کولعنت کرنے پر صحابی کی سرزنش

عصے میں بددعا سی کرنابری عادت ہے

🗰 بددعا کی قبولیت کاعبرت انگیز واقعه

🗱 غصه پینے کا انعام 🌼

🐠 صحابه کاغصے پر کنٹرول

الله کے لیے غصہ 🐞

🗰 غصه پر کچھاقوال

🕮 غصے کابراا اردل پر پڑتا ہے

## رشته داريال نبهانا 121



پ رشتے کوقائم رکھنے والی تین اہم چیزیں

ول اورجذ بات ....ايك سائنسي تحقيق

121

122

123

#### فهرست مضامين

| 124   | دل کی تبدیلی سے جذبات میں تبدیلی          | *  |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 125   | دل کی'' توجهٔ' پرسائنسی محقیق             |    |
| 126   | عورت کی زندگی میں چارا ہم رشتے            |    |
| 127   | (۱)خاوند ہے تعلق                          |    |
| 127   | Communication(اظهارِ مدعا) کوبهترینا تمیں |    |
| 128   | Pick your battle (اصوبی بات کوچنیں)       |    |
| 131   | Issue (مسكلے) كو بمجھنے كى كوشش كريں      |    |
| 132   | خاوند کی رائے کا احترام کریں              |    |
| 132   | بات مناسب وقت پر کریں                     | *  |
| 132   | ا پن غلطی کوتسلیم کرلیس                   |    |
| 133   | خاوند کی بات دوسرے لوگوں سے نہ کریں       | *  |
| 133   | قا بل قبول بنیں                           | *  |
| [134] | مفروضول سے بچیں                           |    |
| 134   | حالات کے ساتھ اپنے آپ کوبھی بدلیں         |    |
| 135   | معاف كرناسيكيين                           |    |
| 136   | خاوند کی بہترین دوست بنیں                 |    |
| 139   | (۲)سسرال والول ہے تعلق                    |    |
| 142   | (m)ساس کے ساتھ تعلق                       | 攀  |
| 142   | کچن میں ساس کی منشا کا خیال رکھیں         |    |
| 143   | کوئی مشتر که سرگرمی ا پنائیں              | ** |

#### www.besturdubooks.net

#### امورخانه داري مين سن انتظام



# نیندکانظم ماندگان

برست مضامی<u>ن</u>

| 156        | انسان کی عمر میں 7 سال کے سائیکلز    |    |
|------------|--------------------------------------|----|
| 156        | پېلاسائىكل                           |    |
| 156        | دوسراسائكيل                          |    |
| 157        | تيسراسائكل                           |    |
| 157        | چوتھا سائيكل                         |    |
| 157        | پانچوال سائيل                        |    |
| 157        | چ <u>ص</u> ٹاسائک <u>ل</u>           |    |
| 158        | ساتواں سائکیل                        |    |
| 158        | آتھواں سائیکل                        |    |
| 158        | نو واں سائیکل                        |    |
| 159        | دسوال سائيكل                         |    |
| 159        | تير ہواں سائيكل                      |    |
| 160        | نیندکیاہے؟                           |    |
| 160        | نیندکی پانچStages(مراحل)             |    |
| 161        | پېلىشچ                               | 0  |
| <u>161</u> | دوسرى سينيح                          |    |
| 161        | تيسرى اور چوتھى تاج                  | ** |
| <u>161</u> | پانچویں شیج                          | ** |
| 162        | نیند کا سائیکل                       |    |
| 163        | نیند کی سٹیجز کا تذکرہ قرآن مجید میں | *  |

# امورخانه داری میرحسن انتظام





164

نیند کی جسمانی گھڑی

165

انسان کتناسوئے؟

166

(انتثارِنینر)Sleep Disorder \*\*

167

نيند كے متعلق اسلام كى تعليم

168

Sleep Disorder (انتشارِنیند) کی علامات

168

بدخواني كاعلاج

169

رات كوحلدسونا

170

Sleeping manners (سونے کے آداب) کاخیال رکھے

171

دن کے کام میں کھو ير Nap (آرام) كرے 

171

کھانے اورسونے میں دو گھنٹے کا وقفہ ہو

171

سونے سے پہلے جائے نہ ہے

172

كمر ب كومناسب محندار كھے

172

سونے سے پہلے سکرین کا کوئی کام نہ کرے

172

سونے سے پہلے Stress (دباؤ) ختم کر کے سوئے 

173

نيندكا قدرتى يروكرام 

174

تہجد کے لیے نیند کی قربانی \*

175

Sleep Management اورعبادت شبانه \*

176

محبت جگاتی ہے -

الله والول كانيند يركنثرول

178

فهرست مضامين

179

179

ذ کرے نیند پر کنٹرول

نیندکومنظم کرکے پرسکون زندگی گزاریں

181

#### انتظام خانه



181

تن اورمن كوصاف ركھنے كى اہميت

183

صاف ر کھنے والی یانچ اہم چیزیں

184

تربیت کے لیے تفصیل بتانا نبی مَلیاتِلا کی سنت ہے

185

بچوں کی تربیت کے چنداہم نکات

186

کر کے کاموں کی ترتیب

187

گھرکوOrganize (منظم) کرنا

فالتواشيا كوفارغ كرنا

187

187

Store کوسیٹ کرنا

188

كتابول كوسيث كرنا

کچن کوتر تیب دینا

188

کچن کے دراز وں کوسیٹ کرنا

189

پین کے آلات

189

190

كمرول كى اشيا كوسيث كرنا

190

پروں کورتیب لگانا

# امورخانه داری میرحسن انظام

| 191 | جوتوں کی ترتیب                        | 10  |
|-----|---------------------------------------|-----|
|     |                                       | 190 |
| 191 | لانڈری کا نتظام                       | 10  |
| 192 | <i>مٹڈی ٹیبل کی تر تیب</i>            |     |
| 194 | كھانے كاانتظام                        |     |
| 195 | گھر کی صفائی                          |     |
| 195 | کچن کی صفائی                          |     |
| 196 | ٹیبل وغیرہ کی صفائی                   |     |
| 196 | کارپیٹ کی صفائی                       |     |
| 196 | بیژروم کی صفائی                       | **  |
| 197 | دُر يسر کي صفائي                      |     |
| 197 | باتحدروم کی صفائی                     |     |
| 198 | روم فریشنر کااستعال                   | **  |
| 198 | کپٹر وں کی صفائی                      | **  |
| 198 | دس منٹ کا ٹرپ                         |     |
| 199 | سونے سے پہلے دواہم کام                | *   |
| 200 | فریج کی صفائی                         |     |
| 201 | گھر کی صفائی میں مرد کا رول           |     |
| 202 | عورت مرد کی ذاتی اشیا کاخیال رکھے     | *   |
| 203 | امورخانه میں صحابیات نشأتینا کا کردار | **  |
| 204 | گھر کی صفائی اور دل کی صفائی          | **  |
|     |                                       |     |

#### کھانے کا انتظام 207



207

الله عورتول کے لیے دلچیپ عنوان

209

انوں کے بارے میں چندمفیرٹیس

209

🦠 سبزیوں اور پھلوں کے متعلق

211

🐞 پکوڑے اور ٹکیوں وغیرہ کے متعلق ٹیس

212

🐞 آملیٹ اور گریوی کے متعلق ٹیس

213

Cooking (یکانے) کے متعلق چند مفیرٹیس

223

پ مهمان کا تواب مفت میں

223

جہنم کی آگ کی یاود ہانی

224

الكانانا فركيساته كهانابنانا

225

انابنانے پرسب کی عبادت کا ثواب

226

بہتر کو کنگ جانے والی عورت اللہ کی پسندیدہ

#### 227

#### دغوت كاانتظام



228

🦚 جائزخوشيول كااجتمام كرناچاہيے

#### www.besturdubooks.net

#### امورخانه داري ميرحسن انتظام

-



آج كاموضوع

229

نبی مِنشَانَا فِیلِ کے دور میں دعوت کیسی ہوتی تھی؟

230

مجمع کے اعتبار سے کھانے کا ندازہ

231

🐞 دعوت کے اہم اقدامات

231

وعوت سے تین ہفتے پہلے کے کام

231

و (۱) .....رغوت دينا

232

🐞 (۲)....مینوطے کرنا

232

(٣) .....کھانے کی ٹائم لائن بنانا

233

(م) ..... دعوت میں استعمال ہونے والی اشیا کا انتظام

233

🦚 (۵).....دعوت میں معاون افراد کاانتظام

234

ووہفتے پہلے کے کام

234

ایک ہفتہ پہلے کے کام

234

(۱) .....طائی کرنا

-

-

234

🐞 (۲) سينج سيث كرنا

234

🐞 (۳) .....فرنیچرکودرست کرنا

235

235

(۵) ....راستے میں آنے والی چیزوں کو ہٹادینا

235

(۲) .....روشنی کا مناسب بندوبست کرنا

235

(۷) .....رتنول كانتظام كرنا

236

(۸) ..... مشروبات کوسٹور کرلینا

236 وعوت سے تین دن پہلے کے کام 🦚 (۱)..... تمام برتنوں اور کپٹر وں کو دھلوا نا 236 🐞 (۲).....گاڑیوں کی یار کنگ کا سیح بندوبست کرنا 236 (۳) .....جاوث اگر کچھ کرنی ہوتواس کا مناسب انتظام کرنا 237 (م) .....طائی کے شیش بنانا 237 🐞 (۵)....عبا يا اورنقاب ركف كامناسب انتظام كرنا 237 (۲) .... بي المناك كامناسب انظام كرنا 238 🐞 (۷)....قیمتی اور ٹوٹنے والی چیز وں کوسمیٹ دینا 238 (٩) ....لباس كانتخاب كرلينا 239 239 وعوت سے ایک دن پہلے کے کام 239 🐞 دعوت والےدن کے کام وعوت کے وقت کیا کرناہے؟ 240 241 🐞 اختتام دعوت

## بےراہروی سے بچنا 243



243

244

245

🦚 آبروکی حفاظت عورت کی ذمه داری ہے

پاکبازعورتاللدکی پندیدہ ہے

🐞 زناکی ناپاکی

# vww.besturdubooks.net امورخانه داری مین سن انتظام

| 245 | زناکی ناپاکی ایک حکمی نجاست ہے                | 翻   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 246 | پاک بازی کے لیے گھر میں نیک ماحول کی ضرورت ہے | *   |
| 247 | د ، غفات ' عورت كى صفت ہے                     | **  |
| 247 | دین دارسهیلیول کی اہمیت                       | **  |
| 249 | گھر میں پر د ہے کا ماحول بنائیں               |     |
| 249 | جوان لڑ کیاں روز ہے کی عادت ڈالیں             | *   |
| 250 | يرد بے کی اہميت                               |     |
| 251 | بهترین عورت کونسی؟                            |     |
| 252 | الڑکی کے تکاح میں جلدی کریں                   | **  |
| 253 | ناموس کی حفاظت پر دعاؤں کی قبولیت             |     |
| 254 | پاک بازلڑ کی کی از دواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے |     |
| 254 | کر دار کی غلطی کی معافی نہیں                  |     |
| 255 | پاک دامن عورت کا اکرام                        |     |
| 255 | و نیامیں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت         | *   |
| 255 | د نیا کی ذلت                                  |     |
| 256 | عزت دوباره نهبین ملاکرتی                      |     |
| 257 | آ خرت میں ذلت                                 |     |
| 258 | عزت کی حفاظت کے لیے لڑگی کو چٹان بننا پڑتا ہے |     |
| 259 | حفاظت ناموس كاقرآني فلسفه                     | *** |

# يبش لفظ



'' منجمنٹ'' یعنی انتظام سازگی ایک صلاحیت ہے جس کے ذریعے کوئی انسان کسی بھی کام میں وقت ، وسائل اور قوت کو بہتر انداز میں استعال کر کے بہتر بین نتائج کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بامقصد زندگی گزار نے کے لیے ایک مؤمن کی زندگی میں اس وصف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس چندروزہ زندگی کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اسے قیمتی بناجا ئیں۔اب ہم جتنا زیادہ حسن تدبیر کے ساتھ منظم انداز میں این زندگی گزاریں گے اتنا زیادہ اچھا کام کرسکیں گے اور دنیا و آخرت کی کامیا بی کو یا سکیں گے۔

ہمارے اکابری زندگی میں حسنِ انتظام کا بیہ جو ہر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، لہذا وہ مخضر وقت میں ایسے ایسے کار ہائے نمایاں کر گئے کہ عقل جیران ہوتی ہے۔ آخرکوئی توبات تھی کہ حضور ساٹی آئی نے مدنی دورکی ۱ سالہ قلیل مدت میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب بیا کردیا؟ ۔۔۔۔کیابات تھی کی حضرت عمر ڈاٹی نے دس سالہ دورخلافت میں دنیا کے ۲۲ لاکھ مربع میں کے علاقے میں ایک منظم خلافت اسلامیہ کو قائم کردیا؟ ۔۔۔۔ کیونکر محدثین جلیل اور فقہائے عظام این این زندگیوں میں جیران کن علمی خدمات سر انجام دے گئے؟ ۔۔۔۔۔کس طرح حضرت مجدد الف ثانی میں جیران کن علمی خدمات سر انجام دے گئے؟ ۔۔۔۔۔کس طرح حضرت اشرف کے قلوب پر محنت کر کے احیائے وین کا کارنا مہ سر انجام دیا؟ ۔۔۔۔کسے حضرت اشرف کے قلوب پر محنت کر کے احیائے وین کا کارنا مہ سر انجام دیا؟ ۔۔۔۔۔کسے حضرت اشرف



علی تھا نوی ﷺ نے اپنی زندگی میں لاکھوں سالکین کی تربیت واصلاح کے ساتھ ساتھ ہزاروں کتب تصنیف فرما دیں .....؟ اسلاف کے کارناموں کی بے شار ایسی مثالیں اور بھی دی جاسکتی ہیں،لیکن ان سب اکابر کے حالاتِ زندگی کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہان کی زند گیوں میں ان کےشب وروز میں ایک نظم وضبط موجو دتھا۔ جہاں مردوں پر بیرونی کاموں کی ذمہ داری ہے وہیں خواتین پر گھر کو چلانے کی بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ وہ گھر جومر دول کی فعالیت Base campl( ہیں کیمیہ ) بھی ہوتا ہےا گرعورت اس ذ مہداری ہے اچھے طریقے سے عہدہ برآ ہو جائے تو دونوں کی زند گیوں میں سکون واطمینان کا ایک خوشگوارا حساس پیدا ہوجا تا ہے۔ جن کے امورِ خانہ داری میں بدنظمی ہوتو یہ چیز انتشارِ قلب کا باعث بنتی ہے اور زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔تو ان حضرات کی رہنمائی کے لیے زامبیا میں رمضان المبارك 15 20 كے اعتكاف میں خواتین كی نشست میں اسی موضوع پر پچھ بیانات کرنے کا موقع ملا۔ حاضرین میں کثیر تعداد میں گھریلو خواتین کے علاوہ جامعات

چلانے والی اور دعوتِ دین کا کام کرنے والی خواتین بھی شامل تھیں ، لہذا ان کے حسبِ حال بات کی گئی،جس کا کافی فائدہ محسوس ہوا۔ تاہم یہ بیانات مردوں کے لیے بھی یکسال مفید ہیں۔

الله کرے کہ ہم اپنی ذ مہ داریوں کو مجھیں اور مخلوق کی خدمت اور خدا کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں۔جن دوستوں نے ان بیانات کی ترتیب و اشاعت کے کام میں حصہ لیا اللہ انہیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔( آمین ثم آمین)



# حفظان صحت

#### HealthManagement

اَلْحَمُدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيُظنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسُمِ اللهِ الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيظنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسُمِ اللهِ الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَا نَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۞ ﴾ ﴿ وَانْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ قَاسَعُى ۞ وَانَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۞ ﴾

[النجم:٩٣٠،٠٣]

سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمْ عَلَي الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمْلُ بِثْلِيرَبِ الْعُلَمِيُنَ ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدٍّ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدٍّ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

رمضان المبارک میں خواتین کی از دواجی زندگی کے متعلق، بچوں کی تربیت کے متعلق اور گھریلو جھڑ وں کے متعلق مجالس منعقد ہوتی رہیں۔اس سال خواتین کواپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے بچھ باتیں عرض کرنامقصود ہے۔توہم نے عنوان بیہ چنا ہے:

"Managementinthelifeofmuslimwomen."

''مسلمان عورت کی زندگی میں نظم ونسق کا کیا کر دار ہے؟'' انسان زندگی میں کا م تو بہت سارے کرتا ہے۔اگر سلیقے سے کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بغیر سلیقے کے کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دفعہ اسی پر بیانات ہوں گے۔

#### آج كاعنوان: )

آج کاعنوان ہے Health Managemeni (حفظانِ صحت) کہانسان اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟

#### احادیث میں صحت کی اہمیت: ا

نجى عليظ إيتلام نے ارشا وفر مايا:

#### ((نِعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: اَلصِّحَةِ وَالْفَرَاغُ))

[صحیح البخاری،حدیث: ۶۴۱۲]

'' دونعتیں ایسی ہیں کہان میں بہت سارے لوگ کوتا ہی کرتے ہیں: ایک صحت اور دوسری فراغت ۔''

صحت کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ لا پرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں ، جبکہ مؤمن کو چاہیے کہ اچھی صحت رکھے۔ حدیث مبار کہ ہے:

## ((اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ))

[صحیح المسلم ، حدیث: ۵ ۲۹۳]

"الله تعالى كيزديك قوى مؤمن صعيف مؤمن كي نسبت زياده بهتراورزياده پسنديده ہے-"

حفظان صحت

نبی علیه این اشادفر ما یا: '' جس شخص کو چار نعمتیں مل گئیں وہ سمجھے کہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں:

.....ایک شکر کرنے والا دل ۔

.....وسرا ذکر کرنے والی زبان۔

..... تبيسرامشقت اٹھانے والا بدن \_اور

..... چوتھانیک بیوی ۔ [شعب الایمان: ۴/ ۱۰۵، حدیث: ۲۹ م

#### اچھی صحت کیا ہے؟ ا

ا چیمی صحت صرف موٹے ہونے کا نام نہیں ، بلکہ سارا دن Active (فعاً ل) رہنا اور کا م کاج کر کے نہ تھکنا۔ اس کو اچیمی صحت کہتے ہیں۔ جس انسان کی صحت اچیمی ہووہ آسانی سے عبادت بھی کرسکتا ہے ، دوسروں کی خدمت کے کام بھی آسکتا ہے ، گویا وہ خالق کو بھی راضی کرسکتا ہے ، ووسروں کی خدمت کے کام بھی آسکتا ہے ، گویا وہ خالق کو بھی راضی کرسکتا ہے ۔



صحت کے بارے میں ایک اصول یا در کھیں:

"Yourhealthiswhatyoueat."

'' جو کچھآپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے۔''

اگر ہم کھانے پینے کے بارے میں اچھی عادتیں ڈال لیں تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی۔ آج کل سِمائنسی دور ہے ، آپ دیکھیں گے کہ ہر کھانے کی چیز کے ڈب پر کیلوریز لکھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو اس کا جہت زیادہ خبط ہوتا ہے ، حالانکہ ہم کیا چیز کھاتے ہیں، بیزیادہ اہم ہے بہنسبت اس کے کہ ہم کتنی کیلوریز کھاتے ہیں؟ ہمیں چو چاہیے کہ ہم المعنیں۔ چنانچہ گھر میں جو چاہیے کہ ہم Healthy Food (صحت بخش خوراک) کھائیں۔ چنانچہ گھر میں جو آسان جگہیں ہیں، ان پر فروٹ اور ڈرائی فروٹ کورکھنا اچھی عادت ہے۔ میز پر، آسان جگہوں پر، جہاں بیچ بھی کھاسکیں اور بڑوں کو ضرورت ہوتو وہ بھی کھاسکیں۔ آسان جگہوں پر، جہاں بیچ بھی کھاسکیں اور بڑوں کو ضرورت ہوتو وہ بھی کھاسکیں۔

ہاری زندگیوں میں کھانے پینے میں چینی کا استعال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ Toxin (زہر) ہے، میٹھاز ہر ہے۔ سائنسی تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے جسم میں جو Tumor growth (رسولی کی افزائش) ہوتی ہے، شوگر اس کے لیے Tumor growth (ایندھن) کا کام کرتی ہے۔ دل کی بیاریوں کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے۔ مائنس نے یہ بتایا ہے کہ لوگ کو کین کی نسبت شوگر سے زیادہ مرتے ہیں۔ ہمارے جسم کو ڈائر کیٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فروٹ اور سبزی سے جو شوگر ملتی ہے، وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے، کیاں ہم پھر بھی کھاتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں کہ وہ صرف سبزی کھاتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں کہ وہ صرف سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں گئی آچھی ہوتی ہیں! ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو سگر یٹ کی عادت ہو جاتی ہے اسی طرح لوگوں کوشوگر کی عادت ہو جاتی ہے۔ جن طرح انسان کو سگر یہ کی عادت ہو جاتی ہیں۔

خوراک میں سبزیوں کی اہمیت:

ایک سوال بیہ ہے کہ اگر سبزی کھا ئیں تو سبزیوں میں سے کون می سبزی بہتر ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے:

"Goforgreen"

"جوسبزی سبز ہے، آپ اس کو بے دھڑک استعال کرلیں۔" بروکلی سپینچ ، کالی ،سلریز ، بوگ چوائے ، کو کمبر (کھیرا) ، ڈارک کلیفی گرینز ،لوکینی اور پیپر ، یہ تمام کی تمام سبزیاں صحت بخش غذاؤں میں شامل ہیں۔ پھراس کے بعد سرخ اور نلے رنگ کی سبزیاں ، جیسے: ایپل (سیب) ، پیپر (مرچ) ، راس بیریز اور سٹرابریز (رس بھری) ٹومیٹو (ٹماٹر) ۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک اچھاا نتخاب ہے۔ اگر آب اینے کھانے پینے یہ غور کریں تو:

"Weareaddicted to carbohydrates."

" جم کار بو ہائیڈریٹس کے عادی ہیں۔"

جیسے: وائٹ بریڈ، وائٹ چاول، کاسٹا، بیتمام چیزیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں اوراس کی وجہ سے ہماری صحت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ موٹا پے پرجتنی ریسرچ (شخفیق) کی گئ تو پتہ چلا کہ موٹا پا Fat (چکنائی) کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کاربو ہائیڈریٹس (نشاستہ دار چیزیں) کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سبزیوں اور پچلوں کو کاربو ہائیڈریٹس کا متبادل بنائیں۔

#### کھانے میں وقت کی اہمیت: |

کھانے پینے میں Timing (وقت) کا بھی بہت دخل ہے۔ اگر آ دمی بھوکا ہوتو دیکھا گیا کہ اس وقت اس کو جو چیز بھی مل جائے وہ کھالیتا ہے، چاہاں میں کریم ہو، چاہے صحت بخش غذانہ ہو۔ اس لیے اگر اپنے وقت پہ کھانا کھا ئیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان دوسرے آ دمیوں کے ساتھ کھانا کھا تا ہے تو پہلا بندہ جو چیز لیتا ہے، اس سے کھانے کا ایک Norm (نمونہ) سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپمل کے کھانا کھارہے ہیں تو آپخود پہل کریں اور سلاد سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں ، تا کہ باقی لوگ بھی صحت بخش کھانا کھائیں۔ بہتر غذاؤں کی درجہ بندی: \

> ایک اہم سوال ہے ہے کہ کھانوں میں سب سے بہتر تر تیب کیا ہے .....؟ پہلے درجے کی غذائیں: )

یہ چیز Scientificresearch (سائنسی تحقیق) سے ثابت ہو چکی ہے کہ کھانے کی ترتیب میں فروٹ اور سبزیاں سب سے بہترین ہیں۔ چنانچہ ایسپیر ویگیس ایووکیڈ، براکلی، بینز، کالی فلاور، چک بیز، کولڈ گرین اور سپنچ (ساگ)، یہ تمام سب سے بہتر غذا ئیں ہیں۔ یہ پہلے نمبر پہآتی ہیں۔

دوس ہے درجے کی غذائیں:|

پھر دوسرے نمبر پر Nuts آتے ہیں: Almond (بادام)، Walnut (بادام)، Walnut (کاجو)، Pistachio (مونگ پھلی)، پی کان، peanut (پستہ)، peanut (اخروٹ)۔ بیدوسر نے نمبر پرصحت بخش غذاہے۔

تیسرے درجے کی غذائیں:

اور تیسر ہے نمبر پرفش یعنی مجھلی آتی ہے، سالمن فش اورٹراؤٹ فش وغیرہ۔ چوتھے درجے کی غذا:

> چوتھےنمبر پروائٹ میٹ آہ تاہے، جیسے: چکن وغیرہ۔ پانچویں در ہے کی غذائیں:

اور پانچویں نمبر پرڈیری پروڈ کٹس ( دودھ کی غذائیں ) ہیں لیعنی دودھ، دہی اور پنیر۔

حفظان صحت

#### حصے در جے کی غذائیں: ا

اور چھے نمبر پرریڈ میٹ ہے، جیسے: ٹی بون، بیف یالیمکا۔ ساتویں در جے کی غذائیں: ا

اورساتویں نمبر پر جوسب سے برا فوڈ ہوتا ہے Proscessed Meat'' پروسیسڈ میٹ''ہوتا ہے۔ کی درجے کا یعنی نقصان میٹ''ہوتا ہے۔ کی درجے کا یعنی نقصان دہ فوڈ ہے۔

#### سبزى اورفروٹ كا فائدہ: \

سبزیوں اور پھلوں میں اومیگاتھری فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جوانسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کینر کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا کرتے ہیں اور کہت فائدہ مند ہوتے ہیں، دل کی اس Muscular Degeneration (رطوبات کی مردگی) کوختم کرتے ہیں، دل کی بیاریوں کوختم کرتے ہیں، انسان کے اندر سے ڈپریشن اور اینگزایٹی کوختم کرتے ہیں۔ اس لیے نٹ، سیڈ اور سلمن کا کھانا ڈپریشن کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت ساری غذائیں ایس کہ جن کا Trash cank (کوڑے کی ٹوکری) میں ہونا بہتر ہوتا ہے بہت ساری غذائیں ایس کہ جن کا Aggressive (چکنائی جوتا ہے بنسبت پید میں ہونے کے دیکھا یہ گیا ہے کہ جولوگ Fatty Food (چکنائی اور موڈی ہوتے ہیں۔ آج کل جو بوکسز ہیں، ان کے اوپر مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنیوں نے ایسے فقر بے کسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت دھوکا دیتے ہیں۔ ملک شیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے'' سمود یز'' اور شوگر واٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے'' وٹامن واٹر'' ۔ تو آپ دیکھیں کہ ور مسلام کیا ہوتا ہے'' وٹامن واٹر'' ۔ تو آپ دیکھیں کہ حدولا کیا ہیں؟



#### کھانے کے چنداصول: ا

د ایک اصول بیدے کہ:

"Feastatsunriseandfastatsunset"

'' دن کی ابتدامیں اچھا کھا نا کھا نیں اور رات کو ہلکا کھا نا کھا نیں ۔''

جبکہ ہماری عادت عام طور پراس کے مخالف ہے۔ صبح میں ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کے کھانے کو ہیوی فوڈ بنالیتے ہیں۔ بیصحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔اور رات کو

"Eatmoreearly, less late, nothign after dinner."

'' جلدی کھانا کھائیں ،لیٹ نہ کریں اور ڈنر کے بعد کچھ نہ کھائیں۔''

ایک اصول ریجی ہے:

'' پھل کھانا،اس کے جوس پینے سے بہتر ہوتا ہے۔''

آج کل چونکہ جوس آسانی سے دستیاب ہوجاتے ہیں ،اس لیے عور تیں جوس بینا پسند کرتی ہیں بہنسبت فروٹ کھانے کے۔گریپ جوس کا ایک گلاس ، پندرہ جچچ شوگر کے برابر ہوتا ہے۔تو آپ اسے Liquid Candy (سیال ٹافی) کہہ سکتے ہیں۔سائنس نے ثابت کیا ہے:

"Regular Consumption of juice is more harmful than equievelant amount of soda."

''جوس کامسلسل استعال ، اتنی ہی مقدار میں ہیے گئے سوڈ ہے کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔''

"Lessheatbettertoeat."

حفظان صحت

'' جتناتھوڑی گرمی پر کھا نا پکا ہوگا ،ا تنا ہی بہتر ہوگا۔''

چنانچ اگرگرل کریں، بواکل کریں، فرائی کریں، تو فوڈ تو پھر بھی تیار ہوجاتا ہے، گر

A dvance جہ سے اس میں A.G.E زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے prication end product

ایڈرجب جاتا ہے تو انسان کے ٹشوز کے اندرجع ہوجاتا ہے، جس سے انسان کی قوت مدافعت بھی کم ہوجاتی ہے۔ لہٰذا جو کھانا ڈائر کیٹ آگ پر بٹتا ہے، اس کے اندر جلنے کے مدافعت بھی کم ہوجاتی ہے۔ لہٰذا جو کھانا ڈائر کیٹ آگ پر بٹتا ہے، اس کے اندر جلنے کے ممل سے کاربن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کینسر ہوسکتا ہے، کیونکہ محل سے کاربن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کینسر ہوسکتا ہے، کیونکہ محل سے کاربن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر صحت کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جب اس لیے جتنی تھوڑی حرارت کے او پر کھانا کیے گا وہ اتنا صحت بخش ہوگا۔ اس لیے ہے۔ اس لیے جب کیوہ اس اس کے اور بال کر کھانے کو پکانا زیادہ بہتر ہے۔ عورتوں کو چا ہے کہ وہ اس آرٹ (فن) کوزیادہ سے تیار کریں۔ صحت کی خرائی کی دوعمومی وجو ہات: ا

عام طور پر جوصحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ،اس کی دووجو ہات ہوتی ہیں:



پہلی وجہ ہے: کھانے پینے میں زیادتی کرنا۔ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کونا پسند کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے: ((مَا مَلَاَ آدَمِیُّ وِعَاءً شَرَّ مِنْ بَطَنِ)) [جامع التر مذی، حدیث:۲۴۸٦] ''پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برااور کوئی برتن نہیں ہے۔'' نبی عَلِیَّا الْہِیَّا الْمِیْانِ الْمَارِقْ مِایا:



((بِحَسْبِ إِنْ الدَمَ أَكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ) [جامع الترمذي، حديث:٢٣٨٦] '' بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں،جس سے اس کی کمرسیدھی رہے۔'' ایک حدیث یاک میں نبی علیہ النہائے ارشا دفر مایا: ((فَإِنَّ أَكْثَرُهُمُ شِبْعًا فِي الدُّنْيَا أَطُولُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[جامع الترمذي، حديث: ٢٣٤٨]

''جولوگ دنیامیں اکثر پیٹ بھر ہے رہیں گے، وہ قیامت کے دن اکثر خالی بیٹ رہیں گے۔'' سيده عا ئشەصدىقە ۋىلىنا فرماتى بىي:

''مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرِّ فِي يَوْم مَرَّتَيْنِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " [أمعجم الاوسط:٥ /٢١٢، مديث: ١١٣]

'' نبی علیه بتلایت وصال تک ایک دن میں بھی دومرتبہسیر ہوکر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔'' نبی علیہ اللہ نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں دومر تنبہ بھی پیٹے بھر کر کھا نانہیں کھا یا۔ ہمارے ہاں تو ..... ماشاء اللہ ..... سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کیے امال عا ئشەصدىقە رەپىنى فرماتى ہيں:

''فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ سَمِنَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَتَصَعَّبَتْ قُلُوبُهُمْ'' '' جب لوگ اینے پیٹ بھر لیتے ہیں توان کے بدن موٹے ہوجاتے ہیں [اوران کے ا ندرستی آ جاتی ہے ]، دل سخت ہوجاتے ہیں۔'' "و جَمَحَتْ شَهُوَاتُهُمْ" [الجوع لا بي الدنيا: ا / ٢٥] ''اوران کی شہوات ہجوم کرتی ہیں۔'' جتنازیا دہ کھائیں گے،اتناانسان ہاندرشہوت زیادہ بڑھےگی۔

حفظان صحت

#### کھانے میں شریعت کا اصول: ا

''اورایک تہائی حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔'' کم کھانا ۔۔۔۔۔اکا برکی نظر میں:

کے ....حضرت عمر والٹی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں گیارہ لقمے کھا یا کرتے تھے۔[الجوع لابی الدنیا:۱/۴۰]

🖒 ..... محمد بن واسع نوات فر ماتے ہیں:

" مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ فَهِمَ وَأَفْهَمَ " [الجوع لا بي الدنيا: ١٩٩]

''جو بنده کم کھانا کھا تاہے، وہ بات سمجھ بھی سکتا ہے۔''

الله عمر وبن قيس مِنالله فر مات ہيں:

"إِيَّاكُمْ وَالْبَطَنَةَ؛ فَإِنَّهَا تُقْسِي الْقَلْبَ" [[الجوع لا بي الدنيا: ١٢٣]

''تم پیپ بھر کرمت کھا نا کھا ؤ ،اس سے دل سخت ہوجا تا ہے۔''

اليوب سختياني مينة فرمات بين:

''کَثَرَةُ الْأَكْلِ دَاءُ الْبَطْنِ '' [الجوعلابی الدنیا: ۱/ ۱۳۱] ''زیادہ کھانابدن کے لیے بیاری ہوتی ہے۔''

'' کھانا آ دم عَلَيْلِنَا کے ليے جنت میں ابتلاء تھا اور اولا دِ آ دم کے ليے بير [ دنیا میں ] قیامت تک کے لیے ابتلاء ہے۔''

اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گنا ہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

ن سيوسف بن اشفاق سية فرمات بين:

" أَلْجُوْعُ رَأْسُ كُلِّ بِرٍّ فِي الْأَرْضِ" [الجوع لا بي الدنيا: ١٣٠/]

'' زمین پر جوبھی نیکی کی جاتی ہے، بھوک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔''

تو جوآ دمی بھوکار ہتا ہے، وہ زیادہ نیکی کی زندگی گزارسکتا ہے۔

🐑 ..... عا ئشەصدىقە ۋاڭۇئا فرماتى بىي:

نبی عَلِیَّا ﴿ اللَّهِ مِرْتَبِهِ بِورا بِورا مِهِینهٔ ایسا گزرجا تا تھا که ' اَسْوَدَ ین' پرگزارا ہوتا تھا۔' [سنن التر مذی، حدیث: ۲۴۷]

''اَسُوَدَین'' کا مطلب ہے: دوکالی چیزیں۔کونی .....؟''اَلْمَاء وَ التَّمَر'' پانی اورکھجور۔

اور آج الثاز مانه آگیا۔ آج کے نوجوان بھی''اَسْوَدَیْن'' پر جیتے ہیں، کیکن کوئی؟ ایک چاکلیٹ اورایک پیپسی۔

#### روزے کے فوائد: |

اگرانسان مناسب انداز سے کھانا کھائے توصحت اچھی رہے گی۔اس کے لیے سب
سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ
سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روز ہے رکھوائے گئے! یہ جو Fasting (روزہ) ہے،
اس کے اپنے فائد ہے ہیں کہ کوئی حذہیں۔

# بھوکار ہے سے بیاریاں ختم:

مجھے امریکہ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر ملا، جوعیسائی تھا۔ بات چیت کرتے ہوئے پوچھنے لگا: آپ لوگ روز ہے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا: ہاں! ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا: ''میں بھی ہرسال چالیس دن روز ہے رکھتا ہوں۔'' میں نے کہا: ''آپ کیوں رکھتے ہیں؟'' کہنے لگا: ''میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پہریسرچ کی کہ انسان کی صحت کیسے بہتر رہ سکتی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں۔تو میڈ یکل وجو ہات کی بنا پر میں ہرسال چالیس دن روز ہے رکھتا ہوں۔''

اگر کا فرلوگ مادی فائد ہے کوسامنے رکھ کر ہرسال چالیس روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان توخوش ہو کر رمضان کے بیس روز ہے رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوعبادت بھی بنایا اور ہمارے بدن کے لیے صحت بھی بنایا۔

#### روز ہے سے بدن کے زہر یلے مادوں کا اخراج: ا

روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جوہم کھانے کھاتے ہیں، ان میں سے پچھ چیزیں Toxin (زہریلی) ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ توجب کوئی Toxic چیز اندر جاتی ہے توجسم اس کوٹشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا

ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھراس پر Process (عمل) کریں گے۔اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عور تیں گھر کے اندر بہت ساری فالتو چیزیں شاپر میں ڈال کرایک طرف رکھ دیتی ہیں کہ اچھا! فارغ ہوں گی تو پھرتسلی سے ان کوسنجالیں گی۔ توجسم کا نشواس طرح اس کواپنے اندر لے کررکھ لیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے توجسم کوموقع مل جاتا ہے اور پھریہ کا تماری اصول نا کے شفا کا فطری اصول:

فطرت کا اصول بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں! اگر کوئی جانور بیار ہوجائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور اس کھانے پینے کو بند کرنے سے اس کی بیاری ٹھیک ہوجاتی ہے اور وہ صحت مند ہوجاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری Body energy (جسمانی توانائی) کا 65% ہمارے معدہ کی طرف ڈائر یکٹ ہوجاتا ہے۔ یہ 65% انر جی ہمارے جسم کے لیے بھی تو استعال ہوسکتی ہے۔

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈال لیں۔ رمضان کے روزے رکھنے کی عادت ہی ڈال لیں۔ رمضان کے روزے توا بنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نو جوان بچوں کو، مردوں ،عورتوں کوروزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے۔

روزے کے چندطبی فوائد:

(دوبارہ تعمیر) Rebuild (پٹھے) Muscles (دوبارہ تعمیر) ہوتے ہیں۔ یمل سونے اورروز ہے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے۔

Ammune System کر یادہ مضبوط کے سے انسان کا Ammune System (مدافعتی نظام) زیادہ مضبوط کو اتا ہے۔ Wiral infection بیکٹر یا کی عفونت) اور Bacterium infection

تفظان صحت

(وائرس کی عفونت) اور Tumor (رسولی) وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہوجاتے ہیں۔

اسروزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہوجاتے ہیں۔

انسان کی وزن نہیں بڑھتا۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ پر کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40 پڑھ جاتی ہے۔

اسروزہ رکھنے سے انسان کی زندگی 40 پڑھ جاتی ہے۔

اسروزہ رکھنے سے انسان کی Inflammation (سوجن) کم ہوجاتی ہے۔

گلیہ ائیڈ کم ہوجاتا ہے کولیسٹے والے کم ہو۔ ترین اور باڈی باس کم ہوجاتا ہے۔

گلیسرائیڈ کم ہوجا تا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہوجا تا ہے۔ صوم داؤ دی کا فائدہ: کنواری لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ Intermittent fasting (ایک دن روزہ،

سواری تریون تو چاہیے کہ وہ Interimite (ایک دن روزہ ایک دن روزہ ایک دن افطار) کریں۔اسے ''صوم داؤدی'' کہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ایک دن روزہ ایک دن افطار ۔۔۔۔۔ ایک دن روزہ ایک دن افطار ۔۔۔۔ اس کا اثر پہلے مہینے میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعداس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو انسان کے دماغ میں جو نفسانی ، شیطانی خیالات آتے ہیں ، وہ کم ہوجاتے ہیں۔ دوسراوزن کم ہوجاتا جو نفسانی ، شیطانی خیالات آتے ہیں ، وہ کم ہوجاتے ہیں۔ دوسراوزن کم ہوجاتا ہے۔ اورجسم چاک و چو بند ہوجاتا ہے۔ فیٹی ایسڈ کی Oxidation (عملِ تکسید) اس سے اورجسم چاک و چو بند ہوجاتا ہے۔ فیٹی ایسڈ کی Muscles (عملِ تکسید) اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اس سے انسان کے Muscles (پیٹھے) مضبوط ہوجاتے ہیں۔ حے بڑھ جاتی فارمولا: ا

2+2 والنيك فارسولان

آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی Diet (ڈائٹ) کے لیے مشقیں کی گئیں، ان میں سب سے بہترین مشق فائیو پلس ٹو (2+5) ہے۔'' فائیو پلس ٹو'' کا کیا معنی .....؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں آپ پانچ دن نارل کھانا کھا ئیں اور دو دن روزہ رکھیں، اس کو'' فائیو پلس ٹو'' کہا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو دن

روزہ رکھنے سے انسان کا برین بیسگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا،لہذاوہ سٹم کو موٹا یے کی طرف نہیں جانے دیتا۔

آپ دیکھیں کہ تر یعت نے بھی سومواراور جمعرات کے روزہ کوعبادت کہاہے۔اگرہم شریعت پر ہی عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فوائد تو مفت میں ہی مل جائیں گے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائیٹنگ کرنے کے بجائے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں ،اس سے بہتر ڈائیٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔اس سے ryتر ڈائیٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔اس سے انسان نی جاتا ہے، اوراس کی (چھاتی کے سرطان) سے انسان نی جاتا ہے، وزن بڑھنے سے نی جاتا ہے، اوراس کی Skin (جلد) بھی خوبصورت ہوجاتی ہے۔فائیو پلس ٹو ڈائٹ فارمولے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی جلد Shining (روشن) رہتی ہے۔

کھانے کے متعلق کچھاقوال:

اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ Quotations (ضرب المثل) ہیں، وہ بھی س کیجے! ایک Quotation (ضرب المثل) ہے:

"Eachbiteisnetgainorloss."

'' ہرلقمہ میں فائدہ یا نقصان نقلہ ہوتا ہے۔''

• Quotation ہے:

"Tolengthenyourlife, less enyourmeals."

''اگرآپا پنی زندگی کولمبا کرنا چاهتی ہیں تواپنے کھانوں کوتھوڑا کر کیجیے۔''

نسایہ Quotation ہے:

"Insteadofyourmedicinebetterfasttoday."

تفظان صحت

#### '' دوائی استعال کرنے سے بہتر ہے آج بھو کا رہ لیں۔''

"Fastingcleansekidneyandreskisatorysystemandflushes toxicmatesials."

''روز ہ،گرد ہے،سانس کی صفائی کرتا ہے اورز ہریلے مادہ کوخارج کرتا ہے۔''

"Fastingiskeytointernalpurification"

''روز ہ اندرونی نظام کی تطهیر کی چابی ہے۔''

#### نمك كانقصان: إ

کھانے پینے میں نقصان دہ نمک سے خبر دار رہیں۔ بیہ جوہم نمک کھاتے ہیں ، بیہ بہت زیادہ نقصان وہ چیز ہے۔ بہنمک انسان کےجسم میں Digest (ہضم)نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے بدن سے نگل جاتا ہے۔ ہم اس کو Taste (ذا کقہ) کی خاطر کھاتے ہیں،لیکن جب وہ System (نظام) میں ہوتا ہے تو انسان کے Blood pressure کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو یہ جسم کے Calcium کواستعال کرتا ہے۔لہذاا گرفوڈ کے اندر کیکشیم ہے تو بیروہ سارا استعال کر لیتا ہے اور اگر نہ ہوتو انسان کی ہڑیوں سے کیلشم کو لے لیتا ہے۔اس لیے جو بچے سالٹی پوٹیٹوچیس زیادہ کھاتے ہیں ،ان کی ہڑیاں کمزوررہ جاتی ہیں ۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سالٹ ان کے جسم کے کیاشیم کو کھا جا تا ہے۔اس سے Toxic acid crystals (زہر ملی تیزانی قلمیں)جسم میں بنتی ہیں، یہ Joints (جوڑوں) کے اند جاتی ہیں اور ان کو Stiff (جامد) کر دیتی ہیں۔ چنانچہ چھوٹی عمر سے ہی انسان میں جوائنش پراہلم (جوڑوں کےمسائل) شروع ہوجاتے ہیں۔

## وائٹ شوگر کا نقصان: |

اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز Sugar ہے۔ یہ جو ہم sugar ہے۔ اس کی استعال کرتے ہیں، یہ انسان کے لیے Healthy (صحت بخش) نہیں ہے۔ اس کی Addiction (عادت) ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندے Sweets کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعدان کا دل چاکلیٹ کھانے کا کرتا ہے، تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیاری ہے۔ لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو Cancer Cell ہے، اس کے لیے شوگرایک ہے۔ کینٹری کی مانند ہے۔ تا جب انسان میٹھا کھا تا ہے تو کینسرسیل خوش ہوجا تا ہے اور پھر وہ خوب بھلتا پھولتا ہے۔

# خرابی محت کی دومر فاوجه سینظر بهنا

صحت کی خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا ہے اور صحت کی خرابی کی دوسری وجہ ہروقت بیٹے رہنا ہے۔ چھ گھنٹے سے زیادہ جولوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں۔ بیٹھنے سے انسان کی اینزائم پروڈ کشن 90 ہم کم ہوجاتی ہے۔ جوانسان بیٹھے رہیں وہ ایک منٹ میں انسان کی اینزائم پروڈ کشن 90 ہم کم ہوجاتی ہے۔ جوانسان بیٹھے رہیں وہ ایک منٹ میں ایک Calorie تو انائی استعال کرتے ہیں، دو گھنٹے بیٹھنے سے اچھا Cholestrol تو انائی استعال کرتے ہیں، دو گھنٹے بیٹھنے سے اچھا کی جولوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی Hips کو لہوں) کا سائز بڑھ جاتا ہے۔

## ورزش کے بہانے: ا

اب اس کاعلاج میہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں ۔ چلنے Energy level سے 150 ہزیادہ ہوجا تاہے۔ اس لیے جولوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہوتو ایلی ویٹر سے چڑھنے کے بیں تو بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں یا اگر مال میں Shopping کے لیے گئے ہیں تو Parking ذرا دور کریں، تا کہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے، اس طرح ورزش ہو جائے گی۔مسجد میں چل کے جانمیں، وفتر میں چل کے جائیں، اس طرح ورزش کے بہانے ڈھونڈیں۔ عورتوں کی ورزش کے بہانے ڈھونڈیں۔

عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں، گھر کے کام کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں تو یہ ان کی ورزش ہے۔ عورتوں کے لیے رسی بچلانگنا، ایک بہترین Exercise (ورزش) ہے۔ اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نبی علینا پڑا اپنے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تھی۔ گویا بچوں کے ساتھ دوڑ نا، یہ بھی ایک اچھی ورزش ہے۔ دینِ اسلام نے ورزش کو ہمیشہ بسند کیا ہے۔ جو Pregnant (حاملہ) عورتیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر توان کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہوہ پیدل چلا کریں۔ بچوں کی ورزش: )

بچوں کو بھی Exercise (ورزش) کرنی چاہیے۔سائنس نے بیر ثابت کیا ہے کہ بچوں کو ہفتے میں تین مرتبہا چھی ورزش کرنی چاہیے۔اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ہفتے میں تین مرتبہا چھی ورزش کرنی چاہیے۔اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ بڑوں کی ورزش:

جو Adults (بڑے افراد ) ہوں ان کوبھی چاہیے کہ وہ کم از کم ہفتے میں تین مرتبہ ایکسر سائز کریں،ورک آؤٹ کریں۔دو گھنٹے سے پانچ گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھاہے۔

## بوڑھوں اورمعذوروں کی ورزش: \

اورا گرعمرزیادہ ہوگئی ہے تو Older adults (بڑی عمر کے لوگوں) کو بھی ورزش سے فائدہ ہوتا ہے، مگروہ الیی ورزش کریں کہ جوان کے جوڑوں کو نقصان نہ دے۔اور جو فائدہ ہوتا ہے، مگروہ الی ورزش کریں کہ جوان کے جوڑوں کو نقصان نہ دے۔اوں جو Disable (معذور) لوگ ہوتے ہیں،ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چلا کریں۔ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔وہ بھی ورزش ضرور کیا کریں۔
وزن کم کرنے میں مردوں کی غفلت:

اپنے وزن کو کم رکھنا اور سارٹ رہنا، بیصحت مندی کا راز ہے۔ عام طور پر مرداس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے وزن کے بارے میں کافی Conscious (فکرمند) ہوتی ہیں۔

"yourbodyisthebaggageyoucarrymostofyourlife, the mostaccess the baggages horter the trip."

'' آپ کاجسم وہ وزن ہے جسے آپ نے ساری زندگی اٹھانا ہوتا ہے۔ جنتا وزن زیادہ ہوگا اتنا جلدی ٹریہ ہوگا۔''

جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا ٹرپ کرنے کا امکان زیادہ ہوگا اور انسان کوموت جلدی آئے گی۔مردوں کوعام طور پروزن کم کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں ، کہتے ہیں:

"Ikeeptryingtolooseweightbutitkeepfindingme."

''میں تووزن کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں ،مگروزن مجھے تلاش کرلیتا ہے۔'' بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا: رات کوفلاں جگہ پر دو کیک پڑے ہے ،ایک کیک وہاں نہیں ہے، وہ کہاں گیا؟ تو خاوند نے جواب میں کہا:'' اندھیرا بہت تھا، مجھے دوسرا حفظان صحت

#### كيك نظرنهين آيا-"

ایک خاوند Weighing mashine (وزن کرنے کی مشین) کے او پر اپناوزن چیک کررہاتھا تواس نے لمباسانس لینے سے تمہارا کررہاتھا تواس نے لمباسانس لینے پر بیوی نے کہا: ''لمباسانس لینے سے تمہارا وزن کم تونہیں نظر آئے گا۔'اس نے کہا: ''میں نے اس لیے لمباسانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آرہی۔''

عام طور پرمردوں کودیکھا ہے کہ وہ See food diet (دیکھتے ہی کھانا) پر ہوتے ہیں۔ اس کا کیامعنی؟ اس کامطلب ہے کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کوکھالیتے ہیں۔

"Iamonseefooddiet. Mean, Iseefoodandeatit."

''میں کھانا دیکھتے ہی کھانا شروع کر دیتا ہوں۔''

Teenagers (نوعمر) جوآج کل موٹے ہوجاتے ہیں ،اس کی بنیا دی وجہ یہ ہے کہ وہ ہروقت بور کہ جب وہ بور ہوتے ہیں۔اور دوسری وجہ بیر ہے کہ وہ ہروقت بور ہی رہتے ہیں۔

ایک ڈاکٹر مریض کو Advise (ہدایت) کر رہا تھا کہ آپ ورزش کیا کریں اور مریض کہہ رہا تھا: ''میں بہت Busy (مصروف) ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔'' تو ڈاکٹر نے کہا: ''آپ کے مصروف شیڑول میں زیادہ بہترا نتخاب کون ساہے؟ ایک بیہ کہ آپ دن میں ایک گھنٹہ ورزش کریں اور دوسرایہ کہ چوبیں گھنٹے مردہ رہیں۔'' ڈ ائٹینگ کی ضحیح نیت:

تو کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھنا، بیرانسان کے لیے فائدہ مند ہے۔اللہ کوقوی مؤمن زیادہ پیند ہے۔توعور تیں صرف ڈائٹٹنگ کی نیت نہ کریں، بلکہ بیردیکھیں کہ میں



صحت مندر ہوں گی تو گھر میں خدمت زیادہ کرسکوں گی ، نیکی زیادہ کرسکوں گی ، عبادت زیادہ کرسکوں گی ، عبادت زیادہ کرسکوں گی ، اس کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے کھانا بھی مناسب کھائیں اور ورزش بھی کریں۔

#### ا کابر کی صحت کی راز:

ہمیں ورزش کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے۔حضرت اقدس تھانوی ہے۔ عصر کے بعد Walk (چہل قدمی) کیا کرتے تھے،جس سے طبیعت کے اندرنشاط آجاتی تھی۔ اگر ہم صحابہ کرام شیکٹی کی مبارک زندگیوں پرغور کریں تو اللدرب العزت نے ان کو بہت اچھی صحتوں سے نواز اتھا،اور وہ خوب مشقت اٹھاتے تھے۔

#### سلمه بن اكوع طالتين كا تيز دور نا:

سلمہ بن اکوع ڈاٹھ ایک صحابی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے!! چنانچہ غزوہ ذات کر دمیں ایک مرتبہ کفار نے مسلمانوں کی اونٹیوں کولوٹ لیا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ سلمہ اسلمہ اسلم تھے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان پر تیر برسائے۔ کفار اونٹیاں چھوڑ کر بھا گے، حتی کہ سب اونٹیاں انہوں نے چھوڑ دیں۔ جب واپس آنے لگے تو نبی عالیہ بھاری، حدیث: ۱۹۳۳)

اس وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی ، اتنی عمر میں وہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔

ایک مرتبہ نبی علیہ اللہ ہے واپس تشریف لارہے تھے اور جوآپ کی سواری کی رسی تھی ،اس کوسلمہ بن اکوع ڈلاٹنڈ نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ فر ماتے ہیں:'' جب مدینہ پانچ سات

حفظان صحت

کلومیٹر دوررہ گیا تو نو جوان واپس آنے کی خوشی میں ذرا تیز چلنے گئے، دوڑنے گئے۔ جب میں نے ان کودوڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے نبی علیہ پہلی سے پوچھا: اے اللہ کے حبیب منا پیلیہ بیا بی بیٹیہ پہلیہ نے مسکرا کرخوشی حبیب منا پیلیہ بیٹیہ بیلیہ نے مسکرا کرخوشی کا اظہار فر مایا۔ وہ فر ماتے ہیں: '' پھر میں نے ان نو جوانوں کو کہا: '' دیکھو! میں بھاگ رہا ہوں، دیکھا ہوں کہ تم میں سے کون میرے ساتھ بھا گتا ہے؟'' میں نے بھا گنا شروع کیا، وہ بھی بھا گئے۔ جب شروع کیا، وہ بھی بھا گئے۔ جب شروع کیا، وہ بھی بھا گئے۔ جب میں نے تیز بھا گنا شروع کیا، چتی کہ میں ان کی نظروں سے ہوں کہ بھی ان کی نظروں سے ہوں کہ بھی ان کی نظروں سے ہی اور جس کے سینے جھوٹ کیے اور وہ سے جو سے میں ان کی نظروں سے ہی اور جس کی ان کی نظروں سے ہی اور جس کی سے کون میں بھی کے اور دہ سے کی سے کھی اور دہ سے میں ان کی نظروں سے ہی اور جس کی ہو گئے۔ ان کوالی صحت عطافر مائی تھی!!

#### صحابيات شَانَيْنَ كاجها دميس حصه لينا:

صحابیات مِنْ اَنْ کَی بھی صحتیں بہت اچھی تھیں۔ جب غزوات کا وقت آتا تھا تو وہ زخمیوں کو یانی بلاتی تھیں اوران کے زخموں پریٹی کیا کرتی تھیں۔

البیرة النبویة: ۱۹۷/۱۹ السیرة النبویة: ۱۹۷/۱۹ البیرة النبویة النبوی النبوی

لیالی غفاریه ڈلٹٹٹازخمیوں کی پٹی کیا کرتی تھیں۔

[المعجم الكبيرالطبر اني:٢٨/٢٥، حديث:٣٥]

🤝 ..... سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھانے احد کے دن زخمیوں کو یانی بلایا۔

[سیرت مصطفی:۲/۲۲]

پلایا۔ [السیر ةالنبویة لابن ہشام ۲/۲۴]

سبحان الله!! بيجمى ايك عجيب بات ہے كه الله كے حبيب سَلَّا لِيَالِهُمْ كا د فاع ايك صحابيه نے كيا!!

# صحابيات ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِت كَى حَفَا ظت كَرِنَا جَا نَتَى تَقْيِس : )

حضرت صفیه رفینیا کواللہ نے بہت اچھی صحت عطافر مائی تھی۔غزوہ خندق میں عورتیں ایک طرف تھیں اور مسلمان خندق کے اندر کھنے ہوئے تھے، تو ڈرتھا کہ ہیں کافر مسلمان عورتوں پر جملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک بندے کودیکھنے کے لیے بھیجا کہ اگر عورتوں پر جملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک بندے کودیکھنے کے لیے بھیجا کہ اگر عورتیں اکیلی ہیں تو ہم ان پر جملہ کریں۔صفیہ رفینیا نے دیکھا تو انہوں نے حسان سے کہا: ''یغیر مرد ہماری طرف آرہا ہے، آپ اس سے نمٹ لیں۔'' سسوہ کمزور تھے، بوڑھے شخص سے کہنے کھے: ''میں ان سے نہیں لڑسکتا۔'' تو سیدہ صفیہ رفینیا نے خیمے کا بانس نکالا اور اس یہودی کے ہمریر مار ااور اس کا کام تمام کردیا۔

[السيرة النبوية لابن بشام: ١٥١/١٠]

توعورتیں الیی تھیں کہ اپنی جان کی ، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھیں۔
فتوح الثام میں عجیب واقعہ لکھا ہے!! کہ ایک مرتبہ رومی زیادہ تھے، انہوں نے مسلمان عورتوں پرحملہ کیا اور کوئی پچاس کے قریب مسلمان عورتوں کو گرفتار کرلیا۔ جب وہ ان کو لے کرایک سوکلومیٹر آگے چلے گئے تو وہاں جوان کا سردارتھا، اس کا نام بطرس تھا۔
اس نے مسلمان عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا ۔۔۔۔سیدہ خولہ ڈھٹٹ صحابیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں ۔۔۔۔تواس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ' خولہ تو میر سے لیے ہے، اس کے خوبصورت تھیں ۔۔۔۔تواس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ' خولہ تو میر سے لیے ہے، اس کے

علاوہ تم جس کو چاہو پہند کرلو۔ 'پھراس کے بعد سب مسلمان عورتوں کو خیمے میں بھیج دیا۔
سیدہ خولہ ڈاٹٹ نے مسلمان عورتوں سے کہا: ''دیکھو! ہم نہیں چاہتیں کہ یہ کا فرلوگ ہم پر
غالب آئیں اور ہماری عزتیں خراب کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔'
عورتوں نے کہا: ''ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔'' تو انہوں نے کہا: ''یہ جو خیمے کہ لاٹھیاں
ہیں، ہم ان لاٹھیوں سے ان کی عقلوں کو درست کر دیں گی۔'' انہوں نے کہا: ''لاٹھیوں
سے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کرسکیں گی۔'' تو خولہ ڈاٹٹ نے فرمایا: ''پھراللہ تعالی ہمیں شہادت
عطافر مائیں گے، ہم شہادت یا ئیں گی، مگر اپنی عزتوں کو خراب نہیں ہونے دیں گی۔'
مسلمان عورتوں نے لاٹھیوں کو اکٹھا کرلیا اور کفار کے سامنے آگئیں۔
مسلمان عورتوں نے لاٹھیوں کو اکٹھا کرلیا اور کفار کے سامنے آگئیں۔

الله کی شان!! الله کی مد دبینچی اور عین اسی موقع پر حضرت خالدین ولید شاشئ اپنے چند ساتھیوں کوساتھ لے کووہاں پہنچے اور انہوں نے ایک طرف سے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا اور دوسری طرف سے عور تول نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔اللہ کی شان!! کہ کا فروں پر اتنا خوف طاری ہوا کہ سب کا فربھا گ گئے اور اللہ نے مسلمان عور تول کی عزتوں کو محفوظ کر لیا۔

[فتوح الشام للواقدي من:٣٤ مركم]

ایک دفعہ کفار نے حضرت ضرار ڈھاٹیؤ .....جو کہ خولہ کے بھائی ہتے ....ان کو گرفتار کرلیا اور انعام کے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے جلدی اپنے بادشاہ تک پہنچائیں اور انعام کے حق دار بنیں۔ چنانچہ وہ انہیں لے کرروانہ ہو گئے۔خالد بن ولید ڈھاٹیؤ جب واپس ہٹے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں دیکھا تو ضرار نہیں تھے۔ لاشیں چیک کروائیں تو ان میں ہمی نہیں سے ، تو انہوں نے کہا: ''اس کا مطلب ہے کہ دشمنوں نے انہیں گرفتار کرلیا ہے ، لہذا اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ، اب ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ساتھی کور ہا

کروائیں گے۔خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے ماتے ہیں: ''میں نے ایک سوار کود یکھا کہ وہ گھوڑ ہے پر سوار تھا اور اس نے اپنے چہرے پہڑھا ٹا با ندھا ہوا تھا ..... جیسے عور تیں نقاب کرتی ہیں، ان کی آئکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور چہرہ چھیا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے کپڑا کیا ہوا تھا .....گراس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھوڑ اتنی تیزی سے اور اسے اچھے طریقے ہے وہ تھا رہا تھا کہ بھی ایک طرف جاتا ، بھی دوسری طرف ۔' خالد بن ولید ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں: ''میں نے اس کے تیز گھوڑ ہے کہ بھگا نے کود کیھ کراس کو کہا: ''تم میر سے ساتھ رہو۔'' ویا نے ہیں انہوں نے کفار پر چھا کیا اور جہاں حضر تضرار ڈٹاٹٹو تھے وہاں انہوں نے کفار پر چنا نچے انہوں نے کفار کا بیچھا کیا اور جہاں حضر تضرار ڈٹاٹٹو تھے وہاں انہوں نے کفار پر گھوڑ اسوار میری مدد کرتا تھا اور بھی وہ کا فروں میں بھنس جاتا تو میں اس کی مدد کرتا تھا تو میں اس کی مدد کرتا تھا اور بھی وہ کا فروں میں بھنس جاتا تھا تو میں اس کی مدد کرتا تھا۔ میں نے ایبا اچھا مجاہذ بیں دیکھا تھا ، اتنا دلیر اور اتنا جرائت مند مجاہد!!

## صحابیات نٹائٹٹ کواللہ رب العزت نے ایسے مضبوط دل عطافر مائے تھے۔ گھوڑ ہے تھک جاتے ،صحابہ ٹٹائٹئ نہ تھکتے تھے: ا

فتوح الشام کتاب پڑھیں! سید ناضرار ڈاٹھ اس کے ہیرونظر آتے ہیں۔اللہ کی شان!
اتنے طاقتور تھے کہ یہ گھوڑ ہے کی پیٹھ پرزین بھی نہیں با ندھتے تھے، نگی پیٹھ کے او پر بیٹھ کر کفار سے لڑتے تھے۔ایک مرتبہ کفار نے پروگرام بنایا کہ ان کو کسی طرح گرفتار کیا جائے، چنا نچہ ہزاروں رومیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، حق کہ گلوار لوٹ گئی، پھر نیز ہے سے لڑتے تو نیزہ بھی لوٹ گیا۔ اب جب لڑنے کے لیے پچھ بھی ندر ہا تو کفار نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔وہ چاہتے تھے کہ ان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔حضرت ضرار ڈاٹٹٹا پنے گھوڑ ہے کو دوڑ اتے تھے، مگر گھوڑ ابھی تیز ندہ گرفتار کر لیا جائے۔حضرت ضرار ڈاٹٹٹا پنے گھوڑ ہے کو دوڑ اتے تھے، مگر گھوڑ ابھی تیز نہیں بھاگ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا گھوڑ ابھی تیز نہیں بھاگ رہا تھوڑ سے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھوڑ ا آگے کو جھے اور گھوڑ سے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا:

''اِجلِدُ مَعِيْ سَاعَةً وَإِلَّا شَكُوْتُكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' ''اے گھوڑے! آج تُومیراساتھ دے دے، ورنہ میں نبی عَلِیْلِیُّا ایک روضے پہ جاکر تیری شکایت کروں گا۔''

جیسے ہی انہوں نے بیالفاظ کہے تو گھوڑا ہنہنا یا اور اتنی تیز رفتاری سے دوڑ ناشروع کیا کہانہوں نے کفار کا حصار توڑا اور باہرنکل آئے۔

[فتوح الشام للواقدي: ۵۴]

اللّدرب العزت نے ان کوالیی ہمتیں دی تھیں کہ گھوڑ ہے تھک جاتے تھے،لیکن وہ

امورخانه داری میر حسنِ انتظام

نہیں تھکتے تھے۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا بھی کم کھاتے تھے اور مشقتیں بھی اٹھاتے تھے،اس لیے اللہ نے ان کواچھی صحت سے نواز اٹھا۔

الله تعالی ہمیں بھی اچھی صحت عطا فرمائے۔ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تا کہ عبادت میں آسانی ہواور خدمت میں آسانی ہواور سب سے بڑی بات کہ الله تعالی کوقوی مؤمن ضعیف مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے۔عورتیں اگرڈائیٹنگ کریں تو نیت ہی کریں کہ اللہ کوہم پسند آئیں گی۔دکھا وا ہوگا تو اس پر کوئی ثو اب نہیں ملے گا،کین یہ نیت ہوگی کہ ہم اللہ کو پسند آئیں گی تو اس پر انسان کوثو اب بھی ملے گا۔

اللّٰدتعالیٰ ہمیں اچھی صحت عطافر مائے اور پوری زندگی نیکی ،تقویٰ اورعبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔

﴿وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

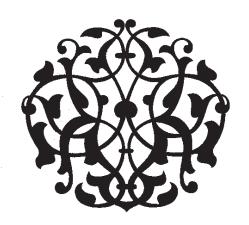



# وفت كالتيح استعمال

#### Time Management

اَلْحُمْدُ اللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ!

فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ لِسِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ۞ لِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ۞ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ۞ السَّلِ الرَّحُلُنِ المَّنُواوَعِلُوا الصَّلِحٰتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فَوَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞ [العر: ٢٠٢١]

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فَوَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞ [العر: ٢٠٢١]

مُنْهُ حُن رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞

وَلَمُ مُنْ الْمُ مَن وَتَ الْمُعَلِّدِ وَعَلَى الْ سَيِدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيْدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيْدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيْدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى السَعَالِ)

وَ اللهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيْدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى الْ سَيْدِنَا مُعَيِّدٍ وَعَلَى السَعْمَلِ وَسَلِمُ السَعْمَلِ اللهِ عَلَى سَيْدِنَا مُعَيْدٍ وَعَلَى الْ سَيْدِنَا مُعَيْدٍ وَبَارِكِ وَسَلِمُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَالِهُ عَلَى السَعْمَلِ السَعْمَلِ عَلَى السَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

www.besturdubooks.net امورِخانه داري مير سنِ انتظام

ہماری زندگی کا وقت محدود ہے اور قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بہت احتیاط سےخرچ کریں۔

# وقت كى اہميت ..... شرعى دلائل: ا

الله رب العزت نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے کھا کہ اس سے وقت کی قدرو قیمت کا ثبوت ملتا ہے۔

[التفسيرالوسيط للزحيلي: ۲۹۲۹/۳]

الله ك بيار حسيب مَالِيْلَةُ م في ما يا:

((نِعْمَتَان مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرُمِنَ النَّاسِ))

" دونعتنیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھو کا کھا جاتے ہیں:

((اَلصِّيحَةُ وَالْفَرَاغُ)) [صحح البخاري، حديث: ١٣١٢]

''ایک صحت اور دوسری فرصت <u>ـ</u>''

یعنی صحت اور فرصت کا میچے استعمال نہیں کرتے ،اس کی بے قیدری کرتے ہیں۔

صحت کے بارے میں تو پہلے بیان ہو چکا، آج وقت اور فرصت کے بارے میں

بیان ہے۔

🐒 ..... نبی عَلِقًا لِبُلِيم نے ارشا دفر مایا:

((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ))

' یا نچ چیزوں کی قدر کرویا نچ سے پہلے:

((شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ))

''جوانی کی قدر کروبڑھا ہے سے پہلے۔''

ونت كالحيح استعال

((وَصِحَتَكَ قَبُلَ سَقَمِكَ))
''اورصحت کی قدر کرو بیاری سے پہلے۔''
((وَغِنَاكَ قَبُلَ فَقُرِكَ))
''اور مال کی قدر کروغربت سے پہلے۔''

((وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ))

''اورفرصت کی قدر کرومشغولی سے پہلے۔''

((وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)) [شعب الايمان: ٤/٢٢٣ ، مديث:١٠٢٢٨]

''اورزندگی کی قدر کروموت سے پہلے۔''

کسی آ دمی کواللہ رب العزت فرصت کا وفت عطافر مائیں تو بیاللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔

وقت كى اہميت ....عقلي دلائل: |

یہ توشری دلائل تھے وفت کی اہمیت پر عقلی دلائل بھی ہیں۔ پہلی دلیل ہے ہے کہ ہرانسان کے پاس زندگی کا Limited (محدود) وفت ہے اور دوسری ہے کہ:

"Time cannot be stored if it is unused, it is lost forever."

'' ٹائم کوسٹورنہیں کیا جاسکتا۔اگراس کواستعال کیے بغیر گزار دیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہوجائے گا۔''

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے وقت کوسوچ سمجھ کر گزاریں۔جس طرح

ایک بخیل آ دمی پیسے کی کمی کی وجہ سے، ایک ایک پیسے کوسوچ سمجھ کر استعال کرتا ہے، ہم بھی زندگی کے اوقات کوسوچ سمجھ کر استعال کریں۔

## تاریخ کی کامل ترین شخصیت: ا

تاریخِ انسانیت میں جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے ، اگران کی زند گیوں پرغور کریں تو ان کی زند گیاں ادھوری نظر آئیں گی۔مثال کے طور پر:

بڑے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کیکن جب وہ مرے تولوگوں نے کہا: ''انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا اور بھی کرنا چاہتے تھے، مگر زندگی نے وفائہ کی ۔ یعنی زندگی ادھوری تھی۔
بڑے بڑے بڑے جرنیل آئے، دنیا کو فتح کیا۔ مرنے کے بعدلوگوں نے کہا: ''انہوں نے اپنی فتو حات کے جھنڈ ہے گاڑ دیے۔ ان کے ارادے اور بھی کام کرنے کے تھے، مگر وقت نے اجازت نہ دی اور بید نیاسے چلے گئے۔ یعنی ان کی بھی ادھوری زندگی تھی۔

بڑے بڑے مصنفین آئے ، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔مرنے کے بعدان کے حالات زندگی میں لکھا گیا:''ان کا ارادہ اورعنوا نات پر بھی لکھنے کا تھا، مگروقت نے اجازت نہدی۔' یعنی ان کی بھی زندگی ادھوری تھی۔

آپجس بندے کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو ادھوری نظر آئے گی، نامکمل نظر آئے گی۔ تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایس ہے کہ جوسو فیصد کامیاب اورسو فیصد کلمل زندگی ہے۔ اور وہ ہے ہمارے آ قا اور سردار حضرت محمر مصطفیٰ احمہ مجتبیٰ سکاٹیا آئی کی زندگی۔ چنانچہ آپ نے ججۃ الوداع کے موقع پر رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں سنجنگل کے ویرانے میں نہیں، ایک لاکھ پچپیں ہزارلوگوں کے مجمع میں یہ پوچھا: اے لوگو ایس مقصد کو دنیا میں لے کر آیا تھا، کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر

وفت كالحيح استعال

دیا؟ "اورلوگوں نے جواب دیا: اے اللہ کے حبیب سَالْمُلِیَّالَّمُ اِ

' نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ. '

'' ہم گواہی دیتے ہیں کہآپ نے امانت کو پہنچاد یا اورا داکر دیا اورنصیحت کر دی۔'' اور نبی عَلِیَا پُہِام نے انگلی اٹھا کر کہا:

((اَللَّهُمَّ! اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ! اشْهَدُ)) [صحح مسلم، حديث: ٣٠٠٩]

''اے اللہ! آپ اس بات پر گواہ رہے گا، اے اللہ! آپ اس بات پر گواہ رہے گا۔''
گویا کہ نبی عَلِیْہُ ہِیْ کی زندگی، وہ زندگی ہے جو کامل زندگی ہے۔ یہ نبیس کہ مقصد
عاصل نبیس ہوا، جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ نے اس مقصد کو پورا کروا دیا اور پورا
کرنے کی تو فیق عطا فر ما دی۔ تو تاریخ انسانیت میں کامل اور مکمل زندگی فقط نبی عَلِیْہُ ہِیْ اللہ کی ہے۔ تو آئے! ہم بھی اسی زندگی سے روشنی حاصل کریں کہ میں اپنی زندگی کس طرح
سے گزار نی چا ہے؟

# نبي علية العقوام كى زندگى بين وقت كى تقسيم الله

اللہ کے حبیب سکاٹیلائم وقت کی بہت قدر فرماتے تھے اور اپنی زندگی کے تمام امور کو با قاعدہ شیرول کے تحت سرانجام دیتے تھے۔ سب سے تفتیہ

يوميها ورهفته واربنيا دول پراوقات كي تقسيم:

آپِ سَلَّتُنِیْآلِمْ نے اپنے ٹائم کوتقسیم کیا ہوا تھا Daily Basis (روزانہ کی بنیاد) پر بھی اور Weekly Bas is (ہفتہ وار بنیاد) پر بھی۔ روزانہ کے Schedule (نظام الاوقات) کو پانچ نمازوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ جوکام کرنا ہوتا تھا، اسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا جاتا تھااور ہفتہ واراس طرح کہ آپ سومواراور منگل کاروزہ رکھا کرتے تھے اور بدھ کے دن مدینہ کی عورتوں کے لیے آپ بیان فرماتے تھے۔ امہات المؤمنین کو پڑھانے کے لیے جوخاتون آتی تھیں وہ سوموار کے دن آیا کرتی تھیں۔ تو گویا پورے ہفتے کی ایک تقسیم تھی جس پر زندگی گزررہی تھی۔

# رات کے اوقات کی تقسیم: ا

پھراللہ کے حبیب سُلُقِیلَا اپنے کا موں کا ایک Schedule (نظام الاوقات) بنا لیتے تھے، دن کا الگ، رات کا الگ۔ آپ کی رات کودیکھیں تو آپ کی رات تین حصوں میں تقسیم ہوتی تھی:

....ایک حصه Family time (اہل وعیال کا وقت )

..... دوسرا حصہ سونے کے لیے۔ اور

.....تیسرا حصہ اللہ کی عبادت، یعنی تہجد کے لیے تھا۔

# دن کے اوقات کی تقسیم: ا

آپ سُلُیْلَا فَمِر کے بعد صحابہ شِمَالَیْنَ کے ساتھ مجلس فر ما یا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹے کر حالات پر گفتگو فر ماتے تھے۔ پھر آپ جب دو پہر کو کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فر ماتے تھے۔ یہ قیلولہ بھی انسانی زندگی کی تکمیل میں بہت فائد ہے مند ہے۔

آپ سَالِیْ اَلْمُ نِے دن کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا:

#### وقت كالفيح استعال

Spiritual development کی میں آپ منگانی کی میں آپ منگانی کی کرتے تھے۔
(روحانی ترقی) کرتے تھے،ان کو دین سکھاتے تھے،فیبحت کرتے تھے۔
....دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزرتا تھا Family affairs (گھریلو امور) میں۔

.....اور تیسرا آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزرتا تھا۔ ان کو دین سکھانے اور Social affairs (ساجی امور) میں وقت گزرتا تھا۔

# سالانهامور کی تقسیم: ا

آپ مالیّد آلهٔ جس طرح که دن اور ہفتے کے کاموں کو Plan (منصوبے) کے تحت فرماتے ہے، اسی طرح سالانہ Events (امور) کوبھی Plan (منصوبہ بندی) فرماتے ہے۔ چنانچہ پہلے جج کے موقع پہ آنحضرت مالیّد آلهٔ نے حضرت ابو بکرصد لق المیّن کوامیر بنا کے بھیجا اور دوسرے سال آپ خودتشریف لے گئے۔ کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللّٰد کے بھیجا اور دوسرے سال آپ خودتشریف لے گئے۔ کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللّٰد کے جبیب مالی آپ فروسری جگہوں پر بھیجا، معا ذرای تی کئی کورین کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔

#### مخضروفت میں پُرمغزبات: ا

آپ مل الله الله صحابہ ری اللہ کو وعظ ونصیحت بھی فرماتے سے ،'وُ عظا بَلِنغًا ''بہت پُر اثر وعظ فرماتے سے بہت مخضر وعظ اثر وعظ فرماتے سے ۔ مگر عجیب شان ہے! کہ بیہ وقت کے حساب سے بہت مخضر وعظ ہوتے سے ،ان کا دورانیہ دس منٹ کے آگے پیچھے ہوتا تھا اور بعض اوقات تین سے پانچ منٹ کا خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب سل الله اللہ کے حبیب سل الله اللہ کے حبیب سل الله اللہ جو گئے تو وہ ایک سوتیس الفاظ سے ۔ آپ غور سیجے! کتنے بامعنی الفاظ ہول گے کہ الفاظ ہول گے کہ

ایک سوتیس الفاظ میں پورا خطبہ مکمل ہوگیا!! آج ہم بیان شروع کرتے ہیں تو ایک سو تیس الفاظ میں تو تمہید ہی پوری نہیں ہوتی ، ہم اپنے Topic (موضوع) پہ ہی نہیں بہنچتے۔اللہ کے حبیب سکا تیار آئے ان قدر کی کہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان فیضِ ترجمان سے نکاتا تھاوہ پُرا ٹر اور بامعنی ہوا کرتا تھا۔

# ملا قاتوں کے لیے وقت کاتعین: ا

پھرآپ سُلُیْلِا الله این اسے ملاقات کے لیے وقت کی Appointment (تعین) فرماتے ہے۔ چنا نچہ بھی قریش مکہ ملنے کے لیے آتے ہے تھے تو آپ ان کو ٹائم دیے سے عبداللہ ابن ام مکتوم رُلُا الله کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب سُلُیْلِا الله کا معروف سے اللہ اللہ این ام مکتوم رُلُا الله کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب سُلُیْلِا الله کا معالی معروف سے اس وقت کوئی اور صحافی سوال پوچھنے کے لیے آگیا۔ آپ نے ان کو انتظار کے لیے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اس کی کے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اس کی Appointment ہوتی تھی۔

# دن کی ابتدامیں وفت میں برکت: ا

نبی علیقالہ آازیادہ تر کاموں کودن کے شروع میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیقالہ آآا ہے دعا مانگی: دعا مانگی:

((اَللَّهُمَّ! بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بَكُورِهَا)) [سنن الترمذي، مديث: ١٢١٢]

''اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی جے میں برکت ڈال دیجیے۔'' عام زندگی کا دستوریبی ہونا چاہیے کہ بندہ رات کوآ رام کرے اور فجر کے بعد اپنا کام کرے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہراٹی فافجر کے بعد آ رام کر رہی تھیں تو اللہ کے

#### ونت كالحيح استعال

حبیب سَلَقْیْلَانِم نے فر مایا: '' فاطمہ! فجر کے بعدتم جاگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فر ماتنے ہیں۔''[الترغیب والتر ہیب:۳۳۲/۲ سسم حدیث:۲۲۱۲]

# مخضروفت میںعظیم انقلاب: ا

آپ سَلَّيْوَالِمْ کَ نبوت کی زندگی ۲۳ سال تھی۔ اس ۲۳ سال کی زندگی میں اللہ کے حبیب سَلَیْوَالِمْ نے دینِ اسلام کا انقلاب ہر پاکردکھا یا۔ تاریخِ انسانیت میں اسخے تھوڑے وقت میں اور اسخے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، بیہ ہمارے اللہ کے حبیب سَلَیْوَالِمْ کی ہی شان تھی۔ کوئی اور ایسا ملک نہیں، قوم نہیں، جس میں اسخے تھوڑے وسائل سے، اسخے تھوڑے وقت میں، اتنا بڑا انقلاب آگیا ہو۔ چنانچہ بیوہ کا میاب زندگی وسائل سے، میں روشنی لینی چاہیے اور این زندگی کوگز ارنا چاہیے۔

# اکابر من امت کا زندگیول میں وقت کی قدر ایک

ہمارے اکابرین نے نبی علیہ ہمارک زندگی سے وقت کی قدرو قیمت کو پہچانا۔ لہذا ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے، فرماتے تھے:

''جودم غافل سودم كافرـ''

جولیحه غفلت میں گذر گیا، گویاوہ کفر میں گزر گیا۔وہ جانتے تھے کہ ہمارایہ جسم ادھار کا مال ہےاورادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔

امام شافعي عنيه كاقول:

امام شافعی میشد فرماتے تھے:

مجھے صوفیا کی دوباتوں سے بہت فائدہ ہوا:

.....یهلی بات' وفت ایک تلوار ہے اگرتم اسے نہیں کا ٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔''

.....دوسری بات' اے دوست! تواپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اورتمہارانفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔'[تلبیسِ ابلیس ہص:۱۰۳] زندگی پکھلتی برف کی مانند ہے: |

ایک بزرگ فرماتے تھے: ''میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پیجانا۔''کسی نے یوچھا: کیسے؟ فرمایا:''میں بازار سے گزرر ہاتھا،وہاں ایک بندہ برف بیجنے والا تھا،مگراس وفت کوئی خریدارنہیں تھااور برف پکھلتی جارہی تھی۔وہ مالک پریشان تھا کہ برف پکھلتی جارہی ہےاورخریدنے والا کوئی نہیں تواس پریشانی میں وہ آ واز لگار ہاتھا ''لوگو! رحم کرواس شخص پرجس کا سر مایه پگھل رہاہے۔'' تو وہ فر مانے لگے:'' مجھے زندگی کی قدرو قیمت کا حساس ہوگیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی ما نند پکھل رہی ہے۔'' رہی ہے عمر مثل برف کم رفته رفته ، چيکے چيکے ، دم بدم توہمیں بھی زندگی کے ایک ایک کمھے کی قدر کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے! کہ وفت قیمتی ہے، مگراس کوضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ انسان جب فوت ہوجائے گاتو پھرایک مرتبہ 'سبحان الله' ' کہنے کے ثواب کوتر سے گا۔ آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ 'سبحان الله'' کہہ سکتے ہیں۔ وفت كالشيح استعال

### حضرت خواجه محممعصوم ومثاللة كاقول:

حضرت خواجه محممعصوم مستفرماتے تھے:

'' پیوونت و قتِ کا رہے ، طالب علم کمر ہ امتحان میں ہے۔''

جس طرح طالبِ علم کمرۂ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کوضا کع نہیں کرتا، ایک منٹ بھی ضا کع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو بیتہ ہوتا ہے کہ میر اوقت بہت قیمتی ہے۔اسی طرح بید نیا کمرۂ امتحان ہے اور ہم طالبِ علم کے مانند ہیں۔ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔

#### حضرت خواجه سين احمد مشالة:

ہمار سے سلسلے کے ایک بزرگ سے خواجہ حسین احمد رکھ ان جے سلام عمر میں ان کا بیحال تھا کہ اگر کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت ان سے سلام دعا کرتے ہے اور فرماتے ہے: ''بھائی! آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیس گے۔'' ہرآنے والے کو یہی کہتے تھے: ''بھائی! آپ نے بھی کرنی ہے، اچھا تھا میں ملیس گے۔'' ہرآنے والے کو یہی کہتے تھے: ''بھائی! آپ نے بھی کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیس گے۔''

توہمارے اکابرنے اپنے آپ کوخوب مصروف رکھادین کے کام میں اور عبادت میں۔ حضرت مولانا پیملی عبالیہ: )

حضرت مولا نا بیجیلی میشید کوایک مرتبه خیال آیا که میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹے کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹے کہ بیٹے کہ میں سال بیٹے کہ بیٹی سال میں فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ بیٹے کر گنا چوس سکیں۔اتنی مصروف زندگی تھی!!

### حضرت امام نو وی عثالله: ا

امام نووی بیشیج جنهول نے ''ریاض الصالحین''لکھی ہے، وہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانوں کا وقت بچا کرا پنے علمی کام میں لگادیتے تھے۔ علامی آلوسی عیشیہ: )

علامہ آلوسی میشد ایک دن میں تیرہ سے لے کر چوہیں اسباق پڑھا یا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض میشد: |

فضیل بن عیاض ﷺ اپنے بورے ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔اللہ کی شان! ہم تو اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔اللہ کی شان! ہم تو اپنی ہفتے کی گفتگو لکھنے بہآ ئیں تو رجسٹر ہی بھر جا ئیں ،مگر وہ اتنا کم بولئے تھے کہ ہفتے میں جو گفتگو ہوتی تھی تو اس کو بیٹھ کے Analyse (تجزیہ) کرتے تھے کہ کونسی بات میں نے بامقصد کہی اور کونسی فالتو کہی۔

# ابوبكرابن خياطنحوى عِشَالَةُ: )

ابوبکراین خیاطنحوی سمرقندی نیشیجب گھرسے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں اپنی کتاب پڑھتے ہوئے جاتے تھے تو راستے میں اپنی کتاب پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ایک د فعہ راستے میں چلتے چلتے ایک کنواں آگیا اور ان کو پہتہ نہ چلا، چنانچہ کنویں میں گرنے سے ان کی وفات ہوگئی۔

# ابن سفون مالكي عني: ا

ابن سفون مالکی میشد ایک محدث تھے اور ساری رات حدیث لکھتے تھے۔ ان کی ایک باندی ام مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔

ونت كالحيح استعال

#### عبير بن يعيش مشين

عبید بن یعیش میشدایک محدث تھے۔تیس سال تک ان کا یہ عمول رہا کہ وہ اپنا حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کرلاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کوصرف کرنا پبندنہیں کرتے تھے۔

#### امام ابو پوسف مِينالله: )

امام ابو یوسف بیسی ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے۔ جب آخری وقت آیا تو شاگر دجمع سے حضرت نے ان سے شیطان کو کنگریاں مارنے کے بارے میں ایک فقہی مسئلہ بوچھا کہ رمی جمار دا کئا فضل ہے یا ماشیا افضل ہے؟ شاگر دوں نے مختلف جواب دیے کسی نے کہا: '' دا کئا افضل ہے۔'' فرمایا: '' نہیں'' کسی نے کہا: '' ماشیا افضل ہے۔'' فرمایا: '' نہیں'' کسی نے کہا: '' ماشیا افضل ہے۔'' فرمایا: '' نہیں'' انہوں نے کہا: '' حضرت! آپ ہی بتا دیں۔' آپ نے فرمایا: '' جس جمرہ کے بعد دعائمیں مانگی جاتی، وہ دا کئا افضل ہے اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے، وہ ماشیا افضل ہے۔'' جب مسئلہ بتا دیا تو طلبانے کہا: '' حضرت! نماز کا وقت جاتی ہم مسجد میں چلتے ہیں۔'' فرمایا: '' بہت اچھا! آپ جائیں۔'' طلبا کہتے ہیں: '' ہم انہی درواز سے تک نہیں پنچے سے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی۔ہم نے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی۔ہم نے لوٹ کردیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی۔''

﴿ وَاعُبُدُارَ بِتَكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْمُيَقِيْنُ ۞﴾ [الخل:٩٩] ''اوراپنے رب کی عبادت کرتے رہیں ، یہاں تک که آپ کوموت آ جائے۔'' اپنی موت کے آخری کیجے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے۔

## حضرت ابوذ رئيسة كااستعالِ وفت: ا

ابوذرعہ میں ایک محدث تھے۔موت کے وقت طلبانے ان کو حدیث سنانی شروع کی ،حضرت نے خود پڑھنا شروع کر دیا اور فر مایا:

> ''مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهٖ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ''[سنن أبي داود، مديث: ٣١١٨] يهال تك پڙها اوران كي وفات هوگئ\_

#### حضرت حمادين اسلمه ومثلث:

حماد بن اسلمہ میشانیک محدث ہے۔ ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مصروف رہتے ہے۔ ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ جولوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں، پھراللدرب العزت ان کے لیے دین کے کام کواس طرح آسان فرما دیتے ہیں، پھراللدرب العزت ان کے کیے دین کے کام کواس طرح آسان فرما دیتے ہیں۔

# وقات زندگی کا بهتر استعال کسے؟ ایک

ہم اپنی زندگی کے وقت کو کیسے بہتر گزاریں؟اس کے لیے چند Points (نکات) ہیں جو ہرایک کے لیے کارآ مدہوسکتے ہیں۔

#### .....تهجد سے ابتدا:

پہلی بات: اپنی نیندرات کے اول وفت میں پوری کرلیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں۔ تہجد میں اللّٰدرب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حدیثِ پاک میں، ہے: ونت كالحيح استعال

"رات كآخرى بهرمين ايك فرشته اعلان كرتا ب: " هُلُ مِنْ سَائِلِ؟ فَأُعْطِيَهُ"

" ہے کوئی سوال کرنے والا؟ کہ اس کوعطا کیا جائے۔"

" هَلْ مِنْ مُّسْتَغُفِرِ؟ فَأَغُفِرَ لَهُ" [سنن النالَى، مديث:١٠٣١]

'' ہے کوئی مغفرت کا جا ہنے والا؟ کہاس کی مغفرت کی جائے۔''

جب الله رب العزت كی طرف سے اعلان ہورہا ہے تو ہمیں چاہیے كہ ہم اس وقت حصولیاں پھیلا یا كریں،اللہ سے ما نگا كریں۔مزدوركواس وقت مزدورك ملتی ہے،سائل كواس وقت نعتیں ملتی ہیں۔ تواس وقت كوہم زندگی كاسب سے قیمتی وقت سمجھیں۔لہذا ہمارے وقت كی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے۔اس وقت كوہم من نہ كریں،كوشش يہی ہوكہ ہررات میں تہجد كی ابتدا تہجد سے ہو جائے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ كے سامنے جھولیاں پھیلا كر بیٹھیں، تا كہ ہمیں اللہ رب العزت كی طرف سے روزینہ نصیب ہوجائے۔

# .....فجرتااشراق معمولات كرين: إ

پھر فجر کی نماز پڑھیں، فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں۔اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور Business (کاروبار) کے کاموں کی ابتدا کریں۔ حدیث یاک میں ہے:

((عَنِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: '' إِبْنَ آدَمَ! اِرْكَعْ لِى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ))[سنن الترندي، صديث: ٣٧٣]

''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:''اے میرے بندے! تو دن کے شروع میں چار رکعت پڑھ لیا کر، میں سارادن تیرے کا موں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا۔''

ذراغور سیجے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مددشامل ہوجائے توہمیں اور کیا چاہے۔۔۔۔۔؟ اور بینعت مل جاتی ہے اشراق کے چارنفل پڑھنے پر۔اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے۔۔۔۔؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے تقریباً بیس منٹ کے بعد چار رکعت پڑھ سکتا ہے۔تو دن کے شروع وقت میں بیہ چار رکعت پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارے دن کے ہرکام میں اللہ کی مددشامل ہو۔

عورت ہمیشہ سے کہتی ہے: ''میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں ایک ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں۔'' بھی! آپ اللہ کوا پنا تعاون کرنے والا بنا لیجے! دن میں اشراق کی نماز پڑھنے پہاللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے فیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے۔

# کام کامقصد متعین کریں:

End Result پھر دوسری بات ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں تو اس کا جو Achieve پھر دوسری بات ہے ، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو Achieve (حاصل) کرنا ہے؟ تا کہ ہم اس کام کوکمل کرسکیں۔

# کاموں کی ترجیجات طے کریں: ا

ایک تیسرا Point (نکته) یہ ہے کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو Priorities (ترجیحی بنیادوں پر) کرتی ہیں۔ یعنی ان میں جو ترجیحی کام ہے ان کو وقت دیتی ہیں کہ اہم کام کو ن ساہے؟ اس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کے بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہرکام کرتے رہیں گے تو ہم تھوڑ سے کام کریا نمیں گے۔

وفت كاضحيح استعال

ایک Teacher (معلّمہ )تھی۔اس نے اپنے شاگر دوں کو Priority پہ ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی۔اس نے ایک بالٹی لی اوراس بالٹی میں اینٹیں رکھ دیں اور بالٹی بھر دی۔ پھراس نے طلبا سے پوچھا: بتا ئیس! اس بالٹی میں اور کوئی چیز آسکتی ہے؟ انہوں نے کہا:' دنہیں! یہ بالٹی توساری اینٹوں سے بھرگئی۔''اب اس نے جھوٹے جھوٹے کنکر لیے اوراینٹوں کے درمیان جوجگتھی اس میں کنکرڈال دیے۔اس نے کہا:'' دیکھو! آپتو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں ہے،اس میں تواتن جگہ تھی کہ کنگر بھی آگئے۔اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟'' انہوں نے کہا: ' ' نہیں! اس میں تو اب کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔' اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اوران کنکریوں کے درمیان جو چھوٹی حچوٹی جگتھی ،اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا: '' دیکھو! آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں ،اس میں تو اتنی ساری ریت بھی آگئی۔'' پھراس نے بوچھا: بتاؤ!اس میں اور جگہ ہے؟ طلبانے کہا: ''اب تو کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔''اس نے پانی کا جگ لیااوراس بالٹی کے اندرڈال دیا۔ پانی کا پورا جگ اس کے اندرآ گیا۔اس نے كها: " د يكها! اس ميں اتنى جگه باقى تھى ۔ " بھراس نے بوچھا: آپ نے كياسيكها؟ " انہوں نے کہا: ''ہم نے بیسکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں۔'' اس نے کہا:''نہیں! میں نے تہہیں یہ بات سکھانی تھی کہ Priority (ترجیح) اصل چیز ہوتی ہے۔اگر میں اس بالٹی کو پہلے یانی سے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آسکتی تھیں ، نہ ریت آسکتی تھی اور نہ کنگر آ کتے تھے۔ میں نے پہلے اینٹیں ڈالیں، پھرکنگر ڈالے، پھراس کے بعدریت ڈالی تواس میں ساری چیزیں آگئیں۔''

ہمارے وفت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم ترجیجات کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کے تو دیکھیں! کام نہیں کرسکیں گے اور اگر Prioriti es (ترجیحی بنیادوں پر) کرلیں گے تو دیکھیں! ایک کام کے اندر دوسرے کا وفت بھی نکل آئے گا، دوسرے کے اندر تیسرے کا اور ہم



کئی سارے کا موں کوایک وقت میں کرسکیں گے۔

آج ہماری زندگی کاایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کر اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ اصلی کاموں کو کہتے ہیں Work (ضروری کام) اور وقتی کامول کو کہتے ہیں Urgent Work (فوری کام) ۔جس عورت کو دیکھو'' فوری کام'' میں لگی ہوتی ہے اور'' ضروری کام'' کو بھول جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری ساری کی ساری تو جہ ارجنٹ کا موں یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں اور جوضروری کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری طور پر نظر نہیں آتے۔ایئے مقصد کو سامنے رکھنا، یہ Important (ضروری) کام ہے اور وقتی ضرورت کوسامنے رکھنا، بیہ Urgent (فوری) کام ہے۔ وقتی کاموں میں سےفون سننا، یاسیل کگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ Shopping (خریداری) کرنا، یہ وقتی کام ہیں اور بچوں کی تربیت کرنا، خاوند کوخوش رکھنا، گھر کے کا موں کو پورا کرنا ، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ، بیہ السلام ( ضروری ) کام ہیں۔اب ہوتا کیا ہے کہارجنٹ کا موں میں لگ کرعورتوں کونماز کی بھی فرصت نہیں ملتی ، گو یا کہ امیار ٹنٹ کا موں کو بھول جاتی ہیں۔کا میاب انسان وہ ہوتا ہے جوامیارٹنٹ کاموں کو یا در کھتا ہے اور ان کو بھولتانہیں ہے۔

# کامیاب زندگی کے تین قدم:

تین لفظ یا در کھے! تین Steps (قدم) ہیں کا میاب زندگی کے:

💵 .....اینے کاموں کو Perioritize (ترجیحی بنیادوں پر) کرنا۔

2 ....ان کو Organize (منظم) کرنا۔

3 ....زندگی میں ایک Discipline (نظم وضبط) پیدا کرنا۔

#### ونت كالحيح استعال

#### .....دو پهر کاوقفه کریں: )

اگر کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں دو پہر کے وقت دس پندرہ منٹ کا ایک Break (وقفہ) لے لیں۔اس سے انسان 6 جائیں وتازہ دم) ہوجا تا ہے۔

#### :Email management

بہت ساری عور تیں ای میل کے کا موں میں بہت وقت ضائع کر لیتی ہیں۔ Email بہت ساری عور تیں ای میل میچنٹ ) کا نام ہے 4D Management (ای میل منجنٹ) کا نام ہے منجنٹ 'کینیک منجنٹ ٹیکنیک منجنٹ ٹیکنیک ای میل کے کام کواچھی طرح کرنے کے لیے آپ فورڈی منجنٹ ٹیکنیک استعال کریں۔ پیٹیکنیک کیا ہے ۔۔۔۔۔؟

Delete the Rubish: ہے: Rubbish کے پہلا پوائنٹ ہے: Delete the Rubish کردیں۔ بہت ساری ای میل Rubbish (فضول) آتی ہیں، ان کو Delete

| Delegate others | اورتیسر ایوائنٹ ہے :Delegate others | کھے ایسی ای میل ہوتی ہیں۔ لہذا ان کا جواب دوسر ہے بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا ان کا جواب دوسر وں کے ذمے لگا دیں۔

 اگریہ چار اصول یاد رکھیں گی تو جتنا ای میل کا وقت ہے آپ کا، وہ بہت Effective (مفید) گزرجائے گا۔

# لميه كام كونسيم كرلين: إ

لیے کا مول کو چھوٹے حصول میں تقسیم کریں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کام کوکرنے کی کوشش کریں۔طبیعت نہ بھی چاہے تو دس منٹ کا کام آپ مکمل کر لیں، پھرروزانہ Evaluate (تجزیه) کیا کریں کہ میں نے آج کے دن کا کام کیسے نکالا .....؟اورکتنا کام کمل کیا .....؟

## ا پنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں: |

اس کے لیے آپ اپنی Diet (خوراک) کا بھی خیال رکھیں، تا کہ آپ کی طبیعت چاک وچو بندر ہے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کرسکیں۔ اپنا جائز ہلیں: |

ا پنے آپ سے چندسوالات پوچھیں:

..... پہلاسوال: کیا میں اپنے کا موں کی Priority (ترجیحات) Fix (مقرر) کرتی ہوں؟

.....دوسراسوال: کیامیں اپنا کام آخری منٹ میں کرتی ہوں؟ اور

..... تیسرا سوال: کیا میں روزانہ کے کام کے لیے کوئی Scheduling اور Planning کرتی ہوں؟

ان تین سوالوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے وفت کو کتنا اچھا Utilize

ونت كالحيح استعال

(استعال) کررہی ہیں؟

# نظم وضبط کی تعلیم قر آن میں: ا

Descipline (نظم وضبط) انسان کی زندگی کی چابی ہے۔نماز اور روزہ، یہ میں ڈسپان سکھاتے ہیں کہ ہرکام کواپنے وفت پیکرنا ہے۔

سیدنا پوسف علیاتیا کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اس میں اللہ کے بیارے نبی علیاتیا اللہ کے بیارے نبی علیاتیا کا Budget planning کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سات سال میں پیداوار کو محفوظ کیا تھا اور آنے والے جو قحط کے سات سال تھے اس کا بجائے بنا کرلوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ اللہ نے اس بات یران کو تخت و تاج عطا کیا تھا۔

ہم بھی اپنی زندگی میں ایک Planning (منصوبہ بندی) کریں۔جورقم خرچ کرنی ہے اس کی بھی اور جود وسرے کا مہیں ان کی بھی۔ نبی علیہ بڑا ہے نے ارشا دفر مایا:

((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِينِهِ)) [سننالتر مذي، حديث: ٢٣١٨]

"انسان کے اسلام کے حسن میں سے بیہ ہے کہ وہ لغوکا موں کو چھوڑ دیتا ہے۔"

توفضول کاموں میں آپ اپناوفت بالکل ضائع نہ کریں۔ چنانچہ انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب،ٹویٹر،سیل فون،ٹی وی اور ویڈیو گیم، ان میں اپنے وفت کا ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں۔ زندگی کا وفت قیمتی ہے، وہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اور جو معمولی کام ہوں ان کو No (نو) کہنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ نہ ہو کہ معمولی کا موں میں لگ کرآیہ مقصد کو ہی بھول جائیں۔

"We will never time for every thing, if you want, you should have to seek your time."

ہمیں اپنا وقت اچھے کا مول کے لیے نکالنا پڑے گا۔ چنانچہ ہر کام کوآپ''بسم

اللهٰ' سے کریں تو''بسم اللهٰ' سے کام میں برکت آجاتی ہے۔تھوڑے وفت میں زیادہ کام ہوجا تاہے۔

# خاتون خاند كے ليے وقت كا پلان اللہ

اگرایک عورت House wife (خاتون خانه) ہے اور وہ گھر کے ہی کام کرتی ہے ہواس کے لیے بھی کچھ Points (نکات) ہیں جوذ ہن میں رکھے جائیں:

# ....ایک وقت میں زیادہ کام کریں: یا

پہلی بات ہے ہے کہ عورت Multi tasking (ایک وقت میں زیادہ کاموں) کی عادت ڈالے۔ ''ملٹی ٹاسکنگ'' کہتے ہیں: ایک وقت میں کئی کام کرنے کو۔ مثلاً: اگروہ کا نادہ اللہ باور چی خانہ) میں ہے تو ایک وقت میں دوسالن بنالینا، تین سالن پکالینا، اس میں وقت کم لگتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے کو پکائیں تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ اس میں وقت کم لگتا ہے۔ ایک کے دوران سورۃ یس پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، یہی اس طرح کھانا پکانے کے دوران سورۃ یس پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، یہی در ملٹی ٹاسکنگ' ہے۔ کار میں بیٹے ہوئے اگر آپ بچوں کو لینے کے لیے سکول جارہی ہیں تو اس وقت جاتے ہوئے درود شریف پڑھنا اور واپس آتے ہوئے استغفار پڑھنا، یہ تو اس وقت جاتے ہوئے درود شریف پڑھنا اور واپس آتے ہوئے استغفار پڑھنا، یہ بھی' ملٹی ٹاسکنگ' ہے۔ یعنی ایک وقت میں آپ دو کام کر رہی ہیں اور اپنے وقت کو زیادہ کا کہ کو تارہی ہیں۔ کے ایک کی تلادہ کی بیں۔

..... بچوں سے مددلیں:

دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچن کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں بچوں کی

#### وقت كالحيح استعال

Help (مدد) ضرورلیا کریں۔ اگر بچوں کوسکھا دیا جائے کہ کون ساکام کیسے کرنا ہے؟ تو پھر بچے اس کام کو بڑے آرام سے کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر: اگر چارسال کی بچی کو سبزی کا شخے کا کام سکھا دیا جائے تو وہ بڑے آرام سے سبزی کا ٹتی رہتی ہے یا اور کوئی ایسا کام جو بار بار کرنا ہوتا ہے تو بچے ایسا کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بہت ساری عور تیں بچوں سے کام نہ لے کرا پنے وقت کا نقصان کر لیتی ہیں۔

## ..... ہفتے کی Grocery (سوداسلف کی خریداری) ایک دفعہ ہی کرلیں: ا

اگر Grocery (سوداسلف) لینی ہے تو اس کی List (فہرست) بنائیں، تاکہ پورے ہفتے میں ایک ہی دفعہ گراسری کرلی جائے۔ کئی عورتیں ہردن یا ہردوسرے دن گراسری کرنے جاتی ہیں اوراس طرح ان کا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔

## .....کام کو Pending (ملتوی) نه کریں:

ایک پوائنٹ میہ ہے کہ کسی کام کو Pending (بعد پر) نہ چھوڑیں۔جس کام کوآپ نے Pending چھوڑ دیا، وہ چھوٹ ہی گیا۔مثلاً: دسترخوان لگاہے،اب بینہ کریں کہ میں اس کوشام کوسمیٹ لول گی،اسی وفت اس کوسمیٹیں۔

#### ....غیرضروری کام نه کریں:

وہی کام کریں جس کی ضرورت ہے، غیر ضروری کام میں نہ پڑیں۔مثلاً: اگر آپ
کپڑوں کو استری کررہی ہیں تو آن کپڑوں کو کریں جن کپڑوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔
اب آپ نے کوئی ایسالباس پہننا ہے جس کو اندر پہنتے ہیں، جیسے مردوں کا ویسٹ کوٹ ہوتا
ہے، تو ویسٹ کوٹ کواستری کرنے پیٹائم لگا دینا، بیٹائم کوضائع کرنے والی بات ہے۔

امورخانه داری میر حسنِ انظام

#### ..... شيكنالو جي كا فائده الله التين: إ

ایک پوائنٹ بی بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں۔ چنانچے صفائی میں Dish کن یا کوئی میں Vaccum cleaner (ویکیوم کلینر) کا استعال کرنا، یا کوئی میں Washer (ڈش واشر) کا استعال کرنا یا کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعال کرنا یا کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعال کرنا، بید چیزیں انسان کے وقت کو بچالیتی ہیں۔ پھراگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو Mad (نوکرانی) کے ذریعے سے اپنے گھر کے کا موں میں مدد حاصل کریں، تاکہ آپ کا وقت فارغ ہوسکے اور اس میں آپ بہتر کام کرسکیں۔

## ....معمولات کی پابندی کریں: یا

روزانہ مراقبہ کرنااس کیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کے ذہن سے Stress روزانہ مراقبہ کرنا اس کیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کے ذہن سے اور آدمی condition (دباؤ کی حالت) ختم ہو جاتی ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے اور آدمی Productive (تغمیری) بن جاتا ہے۔

# وفت كى اہميت پر چندانگلش اقوال: )

کام کوٹا لنے کی عادت نہ ڈالیں ، کام وہی ہے جس کوآپ اسی وقت کرلیں۔
"Secret of your future is hidden in your daily rouine."

"جوآپ روزانه عمول کا کام کرتے ہیں، اسی میں آپ کے ستقبل کاراز چھپا ہوتا ہے۔" انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے:

"Half of life is spendt to find some thing to do with the time." وقت كالشيح استعال

## ''کسی چیز کو وقت پر حاصل کرنے میں آ دھی زندگی گز رجاتی ہے۔'' ایک اور کوٹیشن ہے:

"We learm value of time when it is lost."

"Water flows away and never come back."

"Always remember that future comes one day at a time"

"To choose time to save time"

"Time is what we want the most, but we use to waste

it."

"One thing you can not recycle is wasted time"

آپ اس کودوباره اپنی زندگی میں نہیں لوٹاسکتیں۔

امورِخانه داری میرحسن انتظام

#### Business ( کاروبار ) میں وقت کا استعال: ا

آج سائنس نے بیر ثابت کر دیا ہے کہ وفت کی بہت اہمیت ہے، برنس میں بھی ، مال کمانے میں بھی اور زندگی کے کا موں کوکمل کرنے میں بھی۔ ا نڈسٹری میں وفت کی اہمیت: |

انڈسٹری کے اندرایک سٹم ہے، اس کو کہتے ہیں: Just in time کارانڈسٹری میں جوسپئیر یارٹس آتے ہیں، پہلے کمپنی ان کوخرید کر گوداموں میں رکھتی تھی اوران کی بہت ساری رقم بلین آف ڈالر بلاک ہوجاتے تھے۔اب انہوں نے ترتیب ایسی بنائی کہ جس کیح کار کاوہ یارٹ فٹ کرنا ہوتا ہے، عین اس سے چندمنٹ پہلے وہ یارٹ مارکیٹ سے ان کے یاس پہنچ جا تا ہے۔ یہ Just in time (بروفت )سٹم بنا کرانہوں نے بلین آف ڈ الرز کو بچالیا۔

#### زراعت میں وفت کا استعال:|

تھیتی باڑی کرنے والے بھی وفت کا لحاظ کرتے ہیں اوراس سے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔مثال کے طور پر: جب سیزن ہوتا ہے تو اس وقت سبزی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے اور جب آف سیزن ہوتا ہے توسبزی کم ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچے سیزن میں ٹماٹر یا نچ رویے کلوملتا ہے اور آف سیزن میں نوے روپے کلوبھی ہم نے خریدا ہے۔ تو وہی چیز جوسیزن میں یانچ روپے کلوتھی ، آف سیزن میں وہ نوے رویے کلو ہو گئی۔اس لیے بعض Farmers (کسان) ایسے ہیں جوآف سیزن میں ویجیٹیل کا کام کرتے ہیں اور اسی زمین سے وہ زیادہ پیسے کمالیتے ہیں۔ توبیسب ٹائم کامعاملہ ہے کہ انسان اپنی Products (مصنوعات) کوایسے وقت

وقت كالحيح استعال

مارکیٹ میں لائے کہ جس وفت مارکیٹ میں اس کی کمی ہوا وراس کی ما نگ ہو، تا کہ اس کو زیادہ منافع مل سکے۔ تو Demand and supply (طلب اور رسد) کا بیہ Curve جنہوں نے سمجھ لیا وہ خوب کماتے ہیں۔ بیہ وفت کی اہمیت ہی ہے کہ وہ اپنی پروڈ کٹ ایسے وفت میں لاتے ہیں کہ جب ان کو بہت منافع ہوتا ہے۔

ہمیں بھی اپنی زندگی کے وفت کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اکابراپنی زندگی کے وفت کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے۔ ہمارے اکابر نے دن اور رات کے ایک ایک لیمے کی قدر کی اور انہوں نے کوئی وفت ضائع نہیں کیا۔

وقت کی قدرکس سے بوچیس؟

زندگی کی قدر.....

اگرہم زندگی کی قدرسکے منا چاہیں تو مرنے والے سے پوچھیں کہ مرنے والے کے دل میں زندگی کی کیا قدر ہے؟ اتنا اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش! میں نے اپنی زندگی کا وفت اچھا گزارا ہوتا۔قرآن مجیدنے کہا کہ مرنے والا کہے گا:

﴿رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِعًا فِيْمَا تَرَكُتُ ﴾

''اے اللہ! مجھے واپس لوٹا دیجیے [ایک موقع اور دے دیجیے] اب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا۔''

جواب ملے گا:

﴿ كُلُّا ﴾[المؤمنون:٩٩]

'' ہر گزنہیں [ایک ہی موقع ہے، جوہم ہر بندے کودیتے ہیں ]

# تو زندگی کی قدرو قیمت سیکھنی ہوتو مرنے والوں سے اس کی قدر سیکھو۔ سال کی قدر .....

اگرہم سال کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طالبِ علم سے اس کی قدر پوچیں، جس نے اپنی Job (ملازمت) کے منصوبے بنائے ہوئے تنھے، میرج کے منصوبے بنائے ہوئے تنھے، میرج کے منصوبے بنائے ہوئے تنھے اور وہ اپنے فائنل امتحان کے اندر فیل ہوگیا۔ اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، جب اس کا سال ضائع ہوگیا۔

## مهینے کی قدر....

اگر مہینے کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس عورت سے پوچھیں کہ جس کے ہاں Premature (قبل از وفت) بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ تمنا کرتی ہے کہ کاش! میرے چند دن اور گزرجاتے ،ایک مہینہ اور گزرجاتا تو میرا بچصحت مند پیدا ہوجاتا۔

#### ہفتے کی قدر....

اگرہم ہفتے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں جو ہفتہ وار News) letter (رسالہ) نکالتا ہے کہ ہفتہ کے دن اس کے نز دیک کتنے اہم ہوا کرتے ہیں؟

#### دن کی قدر.....

اگرہم ایک دن کی قدرمعلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس مزدور سے پوچھیں جو Daily اگرہم ایک دن کی قدرمعلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس مزدور سے پوچھیں جو Wages (روز کی دیہاڑی) پر کام کرتا ہے، روزانہ کما کرلا تا ہے، جس سے اگلے دن کے لیے بچوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اب وہ ضبح سے بیٹھا ہوا ہے، دو گھنٹے گزر

گئے اوراس کومز دوری کے لیے لے جانے والا کوئی نہیں آتا اور وہ بار بارگھڑی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اگر ہمیں کام نہ ملا تو کل میرے بچے بھو کے رہیں گے۔اس دن کی قدراس مزدور سے پوچھیے کہ اس کے نز دیک دن کتنا قیمتی ہوتا ہے؟

#### گھنٹے کی قدر.....

ایک گھنٹے کی قدرمعلوم کرنی ہے تو ہم اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بیٹے کا ایک گھنٹے کا آپریشن ہونا تھااوروہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کررہی ہے۔

#### منك كى قدر..... ]

اگرہم ایک منٹ کی قدرمعلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مسافر سے پنچھیں کہ جوایئر پورٹ پر پہنچنا چاہتا ہے کہ فلائٹ کہیں مس نہ ہوجائے اور وہ ٹریفک کے ہجوم کے اندر پھنس گیا۔اس وقت اس کی طبیعت ایک ایک منٹ کی کتنی ویلیوکررہی ہوتی ہے۔

#### سینڈ کی قدر....

اگرہم ایک سینڈ کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں جس کو کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے بچالیا۔ایک سینڈ کے فرق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فر مالیا۔

## ملی سینٹر کی قدر۔۔۔۔

اگرہم ملی سینڈ کی قدرمعلوم کرنا چاہتے ہیں .....سینڈ کا ہزارواں حصہ .....تواولمپک کے وہ کھلاڑی ہیں جوریس جیتتے ہیں۔وہ جب بھاگتے ہیں اور جوفرسٹ آتا ہے اس کا دوسرے امورخانه داری میرخسنِ انتظام. www.besturdubooks

سے ملی سینڈ کا فرق ہوتا ہے۔ تو ملی سینڈ کے فرق سے ان کومیڈ ل مل جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا وفت اتنا قیمتی ہے کہ ایک سیکنڈ کا ہزار وال حصہ بھی اتنا قیمتی ہے تو ہم تو اپنی زندگی کے دنوں ، اپنی زندگی کے مہینوں اور سالوں کوضائع کر بیٹھتے ہیں۔

#### افسوس ناک وقت: |

اگرکوئی اللہ کا ولی کسی عورت کو بتائے کہ تمہارے زندگی کے دس سال کم کر دیے گئے !! وہ تو اس کو کتنا افسوس ہوگا کہ او ہو! میری زندگی کے دس فیمتی سال کم کر دیے گئے!! وہ بے چاری افسوس سے پریشان ہورہی ہوگی۔ اور وہی عورت فارغ رہ کر اور لمباسوکر اپنی زندگی کے بیس سال گزار دیتی ہے اور ویسٹ کر دیتی ہے اور اس کواس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی کے بیس سال گزار دیے۔

#### آج وقت ہے: ا

ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کرلیں۔ آج ہم چاہیں تو اپنے رب کومنا سکتے ہیں۔
اس سے زیادہ اور وقت کی قدر کیا ہوسکتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں جو بھی گناہ کیے
ہیں، ہم اگر ایک لمحے میں تو بہ کرلیں تو ہمار سے سار سے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں،
ہمار سے سار سے گناہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں .....؟ اس سے بڑی وقت کی قدر
و قیمت کیا ہوسکتی ہے ....؟

الله تعالی ہمیں وقت کو بچے قدر دانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین) ﴿ وَاحِرُدَ عُونَا آنِ الْحَمَٰهُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾



# غصے برقابو

#### Anger Management

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْمِ فَالنَّاسِ ﴿ وَاللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللّهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْع

سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمُ عَلَي الْمُرْسَلِيُنَ ○
وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَلَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُعَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَسَلِمُ عَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَسَلِمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُعَدِّدٍ وَسَلِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

آج کی گفتگو کا عنوان ہے: Anger management غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ بیرایک الیمی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں کی خوشیاں برباد ہوجاتی ہیں۔ کہیں ہیوی میں غصہ زیادہ ، کہیں خاوند میں غصہ زیادہ ، اس لیے اس بیاری کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللّدرب العزت نے انسان کو احساسات عطا فرمائے ہیں۔ حالات کی وجہ سے خوشی بھی ہوتی ہے ، غمی بھی ہوتی ہے ، بھی اس کو پیارمحسوس ہوتا ہے اور بھی اس کو غصہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی نا گوار چیز دیکھے تو طبیعت میں غصے کا آجا نا ایک فطری عمل ہے۔

## غصه حدییں ہوتو ایک نعمت ہے: ا

الله تعالیٰ نے انسان کو دونعتوں سے نوازاہے: ایک شہوت کی نعمت ہے۔ ۔۔۔ بیکی اللہ کی ایک حاصل کرنے کے لیے عطاکی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اورایک غصہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جونقصان سے بیخ کے لیے عطاکی گئی ہے۔ جب انسان اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، تب اس کی طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے۔جس بند ہے کے اندر بالکل ہی غصہ نہ ہو، وہ انسان اپنی عزت و آبروکی بھی حفاظت نہیں کرسکتا۔ امام شافعی میسائیڈ فرماتے تھے:

"مَنِ السَّتُغْضِبَ فَكَمْ يَغْضَبُ فَهُوَ حِمَارٌ" [احیاءالعلوم:۲/۱۸] "جس بندے کو بالکل ہی غصہ نہ آئے وہ بندہ گدھے کی مانند ہے۔" اپناایمان بچانے اور تربیت کرنے کے لیے غصہ ضروری ہے، مگر غصے کی ایک حد ہونی چاہیے۔کوئی بھی چیز اگر حدسے بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ غصہ کی طبی کیفیت: )

غصه کیا ہے ....؟ نا گوار حالات کی وجہ سے انسان کے اندر ہHormones پیدا

غصے پر قابو

ہوتے ہیں اور وہ Hormones انسان کو 'Hormones انسان کو نے ہیں اور وہ وہ اتا کا اوہ ہوجاتا (کر ویا اُڑوکی صورتِ حال) میں لا ڈالتے ہیں۔ یعنی یا تو انسان کر نے پر آمادہ ہوجاتا ہے یا انسان اس صورتِ حال سے نکل جاتا ہے۔ تو Hormonal response میں (جسمانی گلینڈزکارڈِمل) ایسا ہوتا ہے کہ انسان کر نے پر اتر آتا ہے۔ جو آدمی غصے میں آتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی شوگر بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا خون اس کے بات کا بیا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ سرخ ہوجاتی ہے اور اس کا دماغ کی طرف زیادہ جاتا ہے، اس لیے غصے میں انسان کا چہرہ سرخ ہوجاتا ہے۔ اس کے دماغ کی الحیاء العلوم: ۱۲۵/۱۳

د وقسم كاغصه: إ

غصه دوطریقے کا ہوتاہے:

🗓 ..... براغصه: ا

وہ غصہ جس میں انسان انتقام لیتا ہے۔ بیہ براغصہ ہے۔

🗵 .....ا چھاغصہ: ا

اورایک وہ غصہ جونٹر بعت کے مطابق ہے۔ مثلاً: اللہ کے حکم کے ٹوٹے پر غصے کا آنا،

نبی علیہ المجازی کی سنت کے چھوٹے پر غصے کا آنا۔ بیا چھا غصہ ہے۔ مگر ایسا غصہ بہت تیز نہیں

ہوتا، کم ہوتا ہے، جو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔[احیاءالعلوم: ۲۱۷]

جو بندہ کہے: '' مجھے بالکل ہی غصہ نہیں آتا۔'' تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بندہ اپنی

عزت و آبروکی بھی حفاظت نہیں کرسکتا۔ شاعر نے کہا:



خدا کے فضل سے میاں ہوی دونوں مہذب ہیں انہیں غیرت نہیں آتا ، انہیں غیرت نہیں آتا ، انہیں غیرت نہیں آتی خاوند کوغیرت نہیں آتی اور بیوی کوغصہ نہیں آتا ۔ بیوی کوکوئی مرد کچھ کہہ دیتو ایسا بندہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت نہیں کرسکتا۔

#### التھے غصے کی نشانی: ا

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فر ماتے ہیں کہ جونیکو کارلوگ ہوتے ہیں ، محسنین ہوتے ہیں ،ان کی بیزنشانی ہے:

> ﴿ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ ﴾ [آلِ عران: ١٣٣] "وه غصكو في جانے والے ہيں۔"

حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب سَالِیْ الله نے یہ بات مجمائی کہ:

.....غصه کئی مرتبه انسان کوجلدی آتا ہے اور جلدی دور ہوجاتا ہے۔

.....دوسری صورت حال میں جلدی آتا ہے، مگر دیر سے دور ہوتا ہے۔

..... تیسری صورت حال میں دیر سے آتا ہے اور دیر سے دور ہوتا ہے۔ اور

..... چوتھی صورت حال میں دیرہے آتا ہے اور جلدی دور ہوجا تا ہے۔

نبی علیہ اللہ نے ارشا دفر مایا:'' سب سے اچھا غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے ،مگر جلدی

ختم ہوجائے۔' [سنن التر مذی ،حدیث: ۲۱۹۱]

محسنِ انسانیت نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کر بتا دی کہ غصہ ایک فطری چیز ہے۔ بہتر غصہ وہ ہے جودیر سے آئے ۔طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ جلدی غصہ نہ آئے ، دیر سے آئے اور اگر آجائے تو جلدی ختم ہوجائے۔ دیر تک غصے کا دل میں رہنا، یہ بھی

غصے پرقابو

بری چیز ہے۔

## غصه ۱۱۰۰۰۰۱ کابرین کی نظرمیں: ا

دنیا کے جوبھی فلاسفرآئے ، انہوں نے بھی غصے کے بارے میں باتیں سمجھائیں۔ کسی کہا: ''غصے پر صبر کرنے سے ہزاروں قسم کی ندامت سے انسان کی نجات ہوجاتی ہے۔'' کسی نے سمجھایا: غصہ پاگل بن ہے ، انسان بچھتا تاہے اور اگر نہ بچھتا ئے تو پکا پاگل ہے۔ مگر محسنِ انسانیت ، محمد مصطفی ، احمد مجتبلی سکا ٹیر آئے نے ایک انو کھے طریقے سے بات سمجھائی۔ نبی علیقا پہا نے صحابہ رفنائی سے یو چھا:

''بتا وَ! بِبِلُوان کون ہوتا ہے؟'' صحابہ نے کہا: ''اے اللہ کے حبیب سَلَّا اللّٰہ اِ جو دوسرے کو پچھاڑ دیے۔'' فرما یا: ''نہیں'' صحابہ شِکَالَّا نُمْ نے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب سَلَّا اِللّٰہ کے اللہ کے حبیب سَلَّا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

ایک ایسی مثال دے کر بات سمجھائی کہ بات ذہن نشین ہوجاتی ہے۔

مولا نا روم میشد فر ماتے ہیں: '' بارش سے پھول کھلتے ہیں، گرج اور چمک سے نہیں کھلتے ،لہذاانسان کو چاہیے کہ وہ غصے کا اظہار کم کرے۔''

امام غزالی میشین نے لکھا ہے: نفس چاہتا ہے کہ میری ہر مرضی پوری ہو، جب پوری نہیں ہوتی توانسان کوغصہ دلاتا ہے۔

اگر کوئی آ دمی غصے میں ہوتو آپ اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں جیسے کسی مریض سے ڈیل کرتے ہیں۔

جیسے ایک آ دمی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو بچھتے ہیں کہ بیاس

وفت ہوش میں نہیں،اس لیےاس کی باتوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے۔توشرا بی آ دمی گالیاں بھی دیتا پھرے تو لوگ اس کوسیریس نہیں لیتے ،اسی طرح غصے میں بھی کوئی آ دمی ایسی بات کھے تواس کی بات کو برانہیں ماننا چاہیے۔

حضرت عيسى عَلِياتِيا سے بوجھا گيا: سب سے مشكل چيز كيا ہے؟ انہوں نے فرمايا: "الله درب العزت كا غصه نوجها گيا: اس كا سبب كيا ہوتا ہے؟ فرمايا: "جوانسان غصه نوياده كرتا ہے، الله تعالى كا غصه اس بند بے برزياده ہوتا ہے۔ "پھر بوجھنے والے نے زيادہ كرتا ہے، الله تعالى كا غصه اس بند بي برزياده ہوتا ہے۔ "پھر بوجھنے والے نے بوجھا: كون سى چيز غصے كو برط هاتى ہے؟ عيسى عَلياتِيا نے فرمايا: "تكبر اور حب جاه نوب احداد احداد العلام: "احياء العلوم: "احداد العلام: "احداد

لینی جوانسان متکبر ہوتا ہے اس کوغصہ زیادہ آتا ہے اور جس بندے کوعہدہ ملتا ہے وہ اپنے ماتحوں پیغصہ زیادہ کرتا ہے۔

#### غصے کے اساب: )

غصے کے پچھاساب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر:

🦈 ..... جوانسان متكبر هواس كوغصه زياده آتا ہے۔

🖒 ..... جوکسی عہدے پر فائز ہووہ اپنے ماتھوں پرغصہ زیادہ کرتا ہے۔

🗘 .....ا گرکوئی مذاق اڑائے توغصہ زیادہ آتا ہے۔

المرخاوند بیوی کی سیستر دهو که دیتو غصه زیاده آتا ہے۔ مثلاً: اگرخاوند بیوی کے ساتھ چیٹنگ کرے تو خاوند کو غصه تا ہے یا بیوی خاوند کے ساتھ کرے تو خاوند کو غصه زیاده آتا ہے۔ زیاده آتا ہے۔

🖒 ..... حرص کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

#### غصے پرقابو

- ا ہے۔ مثلاً: بیوی انتظار میں ہے اور خاوندرات دیر تک دوستوں کی محفل میں بیٹھار ہے اور دیر مثلاً: بیوی انتظار میں ہے اور خاوندرات دیر تک دوستوں کی محفل میں بیٹھار ہے اور دیر سے گھر آئے تو بیوی کو بہت غصر آتا ہے۔
- ا نیان مزاج کے سخت ہوتے ہیں توسخت مزاجی کی وجہ سے غصہ زیادہ ان اسان مزاج کے سخت ہوتے ہیں توسخت مزاجی کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے۔
- انسان کوغصہ زیادہ آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بھی انسان کوغصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑا بن آجا تا ہے۔
  - 🖒 ..... تھکے ہوئے بندے کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔
- الگردرد ہوتو بھی طبیعت میں چڑ چڑا پن آتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، مثلاً: جن الوگوں کوسر کا در دہوتا ہے ہیں۔ لوگوں کوسر کا در دہوتا ہے تو وہ بہت نازک مزاج بن جاتے ہیں۔
  - 🚓 ....عورتوں کو جوایام آتے ہیں ،ان میں ان کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
  - 😭 .....اگرانسان بیار ہوجائے تو بیاری کی حالت میں اس کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
    - 🚓 ....جس بندے کا نشہ پورانہ ہو، اس بندے کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔
      - 🗈 .....ا گرکسی کے ساتھ ناانصافی ہوتواس کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
- تارہ آتا ہے۔ Target (ہدف) کو حاصل نہ کر سکے، مایوسی ہوتو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے۔
  - اسسانسان کی جان ، مال ، اورعزت آبر وکوخطره ہوتواس کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
- اسداور آج کے دور میں آپ کسی کام کے لیے گھرسے چلے اور راستے میں



#### ٹریفک جامل گئ تو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

- 🦔 .....نو جوانوں کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
- 🦔 .....جو بچے والے ہوں ، فیملی والے ہوں ، ان کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
  - 🦚 .....جا ہلوں کوغصہ زیادہ آتا ہے۔
- ﷺ .....اورجن کے پاس مال کم ہو،ان کی ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں،ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

#### غصے كاعلاج: إ

اب ال غصے کا کیا علاج ہے .....؟ اس کے لیے شریعت نے بہت ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ ہمارے اکابر نے فرمایا: ''انسان غصے کا علاج اپنی سوچ کے ذریعے سے کرے۔مثلاً:

- ﷺ ..... یہ سوچے کہ غصے کے گھونٹ کو میں پیوں گا تو اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی ،میرے اللہ مجھ سے راضی ہوجا ئیں گے۔
- الله تعالیٰ اس کے لیے اپناعذاب معاف فرمادیتے ہیں۔
- اس بی جمی سو ہے کہ اگر آج میں کسی سے بدلہ لوں گا تو جب اس کو وفت ملا تو وہ مجھ سے بدلہ لیاں گا تو جب اس کو وفت ملا تو وہ مجھ سے بدلہ لے گا، تو میں اپنادشمن کیوں پیدا کروں .....؟
- اس کی حرکتیں دیکھیں تو انسان بالکل جانور کی طرح لگتا ہے۔ بھی اس کا چہرہ دیکھیں ، بھی اس کی حرکتیں دیکھیں تو انسان نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے جانور ہے۔ تو بیسو چے کہ

#### میں بھی غصے میں ایک جانور ہی نظر آؤں گا۔

[احياءالعلوم: ٣/١٥]

ایک بزرگ تھے، ان کی ملاقات شیطان بد بخت سے ہوگئ۔ انہوں نے پوچھا: بھئ! مجھےکوئی گر کی بات بتا۔ وہ کہنے لگا:''گر کی بات رید کہ خصہ نہ کیا کریں۔ جوشخص غصے میں آجا تا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ [تلبیں اہلیں: ۳۳]

واقعی جتی قطع رحی ہوتی ہے، وہ غصے میں ہوتی ہے۔ رشتے ناتے غصے میں ٹوٹے ہیں۔
انسان ماں باپ سے برتمیزی کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے۔ طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا
ہے۔ ایک دوسر سے سے لوگ جھٹڑتے ہیں، لڑتے ہیں، قبل کر دیتے ہیں تو وہ غصے میں
کرتے ہیں۔ ایک نوجوان میر سے پاس آیا اور کہنے لگا:''جی! بس میں نے غصے میں
اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔'' میں نے کہا:'' آج تک کسی نے خوش ہو کر بھی بیوی کو طلاق دی ۔۔۔۔ ہیتو صاف ظاہر ہے کہ غصہ آیا ہوگا۔'' مگر شریعت کہتی ہے کہ تہمیں اتنا
عصہ کیوں آیا کہتم نے ایک اسے قریبی تعلق کوتو ڑدیا؟

الله کی پوری ہوتی ہے۔لہذا میں اللہ کی رضا پدراضی ہوں۔

الله جب غصراً مع تو:

"أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ"

پڑھے۔اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور غصہ کم ہوجاتا ہے۔

[صحیح البخاری، حدیث: ۲۱۱۵]

ﷺ .... شریعت نے کہا:''انسان غصے کی حالت میں زمین کے قریب ہو جائے۔

کھٹرا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تولیٹ جائے ۔[سنن اُبی داود، حدیث: ۸۲ ۲ مرا [احیاءالعلوم: ۳/ ۱۲۴]

سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر لیٹے ہوئے کو بھی غصہ آئے تو کیا کرے .....؟ تو شریعت نے کہا: ''غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھا تا ہے، اس لیے ایسے بندے کو چا ہیے کہ اٹھ کروضوکر لے یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرلے، اس کا غصہ ختم ہوجائے گا۔

[سنن ابی داؤد، حدیث: ۸۸۴]

جوانسان غصہ کرتا ہے اس کا اپنا دل خراب ہوتا ہے۔ چنا نچہ اگر آپ ایک کپ کے اندر چائے پئیں اور اس کپ کو نہ دھوئیں ، ویسے ہی رکھ دیں تو وہ کپ کتنا گندا نظر آئے گا۔ یہی انسان کے غصے کی مثال ہے کہ غصہ کرنے والا اپنے دل کو گندا کر بیٹھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کو پی جائیں ، یعنی اپنے دل کوصاف کرلیں۔

غصے کی علا مات: ا

غصے کی چندعلامات ہوتی ہیں۔جب انسان کوغصہ آئے تو عام طور پر

....اس کی آواز بلند ہوجاتی ہے۔

.....وہ دوسرے بندے کو گھور کے دیکھتا ہے۔

....اس کا چېره سرخ هوجا تا ہے۔

....اس کو پسینه آجا تا ہے۔

.....وه دانت پیتاہے۔

.....ادراس کے جسم میں سوئیاں چھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

اور بھی مختلف علامات ہیں۔

الله ك حبيب منافية الله كواكركسي بات پرغصه آتا تفاتو آپ كاچېره مبارك سرخ مو

جاتا تقا\_[مندأحمر بن صنبل: ٢ / ١٣٤ ، حديث: ٢٥١٠٩]

# غصے پرسائنسی تحقیق: )

سائنس نے جوغصے پر ریسرچ کی تواس سے پہنہ چلا کہ جس انسان کوغصہ آتا ہے اس کے خون کے اندر Adrenaline ۔۔۔۔۔۔۔وہ برط و جاتی ہے اور دماغ کا وہ حصہ جو بائیں آئکھ کے اوپر ہے وہ charged ہوجاتا ہے۔ اس میں خون جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہارمون ہے د' ایسیطائلین' اس کے کم ہونے سے غصہ زیا دہ ہوجاتا ہے۔

سائنس نے بیٹابت کیا ہے کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو Heart کا امکان تین گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور coronary artery کا امکان تین گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور disease (شریانوں کے بندہونے کی بیاریاں) دگنی ہوجاتی ہیں۔جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ نقصان ہے کہ سگریٹ پینے والے کو سگریٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، جتنا غصہ کرنے والے کو غصے سے نقصان ہوتا ہے۔

سائنس نے اس بات کوبھی ثابت کیا ہے کہ زیادہ غصے سے سر در دبھی زیادہ ہوجا تا ہے اور کمر در دبھی زیادہ ہوجا تا ہے۔ اور اسے رات کونیند نہیں آتی ۔ نہیں آتی ۔

#### عمرکے اعتبار سے غصہ: ﴿

عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا غصہ کم ہوجا تا ہے، یعنی جب تجربہ بڑھ جاتا، پختگی بڑھ جاتی ہے تو انسان کا غصہ کم ہوجا تا ہے۔اس لیے سب سے زیادہ غصہ ۱۳ سال کی عمر سے لے کے ۳۳ سال کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ بیس سال بہت غصے والی عمر ہوتی ہے۔
انسان کو 60 سال عمر ہونے کے بعد بھی غصہ آئے تو یہ بخت بیاری کی دلیل ہوتی ہے۔
جولوگ ویڈیو گیم زیادہ کھیلتے ہیں توسائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو بھی غصہ زیادہ
آتا ہے اور جو بچے فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ کیونکہ
فاسٹ فوڈ میں ایسے Contents (اجزا) ہوتے ہیں کہ جو بچے کو موڈی بنا دیتے ہیں
اور موڈی بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔

#### مرد اورغورت میں غصہ: |

غصہ مرداور عورت کے اندر مختلف اثرات پیدا کرتا ہے۔ مرداور عورت کے غصے کے درمیان فرق میہ ہے کہ عام طور پر مردوں کو غصہ تیز آتا ہے اور جلدی ظاہر ہوجاتا ہے اور عورتوں میں میٹھا غصہ ہوتا ہے ، مگر لمبی دیرتک رہتا ہے۔

جب مرد غصے میں آئے توعورت کو چاہیے کہ اس کی وجہ کو ضرور تلاش کرے کہ کس بات کی وجہ سے میرے خاوند کو خصہ زیادہ آرہا ہے؟ اس لیے کہ جب مرد غصے میں کوئی بات کہ دیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ عورت غصے میں جو بات کہتی ہے وہ فقط دھمکی ہوتی ہے، کرتی نہیں ہے۔ توعورت اگر غصے میں کوئی دھمکی دے تو آپ سمجھ لیں کہ ہونا نہیں ہے اور اگر مرددھمکی دیتو عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کردے گا۔ چنا نچہ کتنے لوگ غصے میں آکر بیوی کو کہتے ہیں: ''میں مجھے طلاق دے دوں گا۔'' تو بیوی اس کا نوٹس نہیں لیتی اور واقعی کچھ عرصے کے بعد اس کو طلاق ہو جھی جاتی ہے۔

جس طرح مردوں کو غصہ آئے تو بیوی کو وجہ تلاش کرنی چاہیے، اسی طرح اگر بیوی کو غصہ آئے تو خاوند کو بھی اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے بیوی کو

غصہ آیا اور جب بھی بیوی کوغصہ آئے تو اس کے منفی انزات کوزائل کرنا جاہیے۔اس کا طریقہ بہے کہ جب کچھ دیر کے بعدغصہ ختم ہوجائے تواس سے پیار سے بات کریں ، اسے اچھا کھانا کھلائیں، کوئی اچھا گفٹ دیں، اس کے ساتھ محبت کا وفت گزاریں۔ عورت کی طبیعت بیچ کے مانند ہے، غصے میں جلدی آ جاتی ہے، مگر غصہ جلدی ختم بھی کر دیتی ہے۔ اگر آب ان باتوں کا خیال کریں گےتو بیوی کا غصہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ایک جگهایک ہزار سے زیادہ انسانوں پرتجربه کیا گیاتو پیۃ چلا که مرد غصے میں انتقام زیادہ لیتا ہےاورعورت اتناانقام نہیں لیتی۔

#### غذا كااثر غصے پر: \

انسان جو کھا تا پیتا ہے تو اس کے کھانے بینے کا بھی اس کے غصے پر اثر ہوتا ہے۔مثلاً: ﷺ....جولوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں،ان کوغصہ زیادہ آتا ہے۔اس لیےعورتوں میں جب کسی کوغصہ زیادہ آئے تواس کومرچ کہتے ہیں کہ بیتو مرچ کے ما نندہے۔

ان کوبھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

🗱 .... ٹماٹر کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی غصہ بڑھ جاتا ہے۔

Milk products (دودھ سے بنی اشیا) زیادہ استعال کی جائیں تو اس سے بھی غصہ بڑھتاہے۔

اور جولوگ زیادہ میٹھا کھانے کے عادی ہوں، وہ ہائیپر ہوجاتے ہیں اور ان کوبھی غصہزیا دہ آتاہے۔

چند چیزیں جوغصے کو بڑھادیتی ہیں۔

السنائنس نے ثابت کیا ہے کہ مونوسوڈ یم گلوٹا میٹ کھانے سے غصہ زیادہ آتا ہے۔

امورِخانه داری میرحسنِ انتظام

کے ہیں ، ان کو بھی غصہ (مصنوعی) شوگر استعال کرتے ہیں ، ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

ﷺ....جولوگ کیفین زیادہ استعال کرتے ہیں ،ان کوبھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

ﷺ..... فاسٹ فوڈ زکھانے والے لوگوں کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

السيجن لوگوں کے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو،ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

🗱 ..... اگروٹامن ڈی کی کمی ہوتو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔

المنسى كى كمى ہوتو بھى غصەزيا دە آتا ہے۔

مجه غذائي اليي بين كه جن سے غصه كم موجا تاہے، مثلاً:

السب پروٹین کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

الله الله الله الم اوراخروٹ کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

المجھلی کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

🗱 .... انڈا کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

ﷺ White meat (چکن) کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

🕸 ..... Seed ( ج ) کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

الساوہ چیزیں جن میں اومیگاتھری ہو،ان کے کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔

🗱 ..... جولوگ مجھلی زیادہ کھاتے ہیں ان کواپنے ذہن پر قابونصیب ہوتا ہے۔

آٹھ سے دس گلاس پانی پیتے ہیں ،ان کوبھی غصہ کم آتا ہے۔

ا ان کو ہم بل ٹی استعال کرتے ہیں ،ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔

غصے پر قابو

ھ۔۔۔۔۔وٹامن بی میں B9،B6 اور B12، بیروہ وٹامنز ہیں کہ جن کے کھانے سے انسان کا اپنے نروس سٹم پر کنٹرول بہتر ہوجا تا ہے۔

الرملتی وٹامن کی کمی کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ غذا میں اگرملتی وٹامن استعال کیے جائیں توانسان کا غصہ 37 پڑ کم ہوجا تا ہے۔

## از د واجی زندگی میں غصہ: ا

عام طور پراز دواجی زندگی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ ذرااس کی بھی تفصیلات سن لیجیے:
پہلی بات یہ کہ عام طور پر میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ Verbal attack

(الفاظ کی جنگ) کرتے ہیں، الزام تراثی کرتے ہیں، تو یہ غصے کا سبب زیادہ بنتی ہے۔
چنانچہ خوانخواہ شک کی بنیاد پر الزام لگا دینا، یہ اچھانہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی میں سے ایک
غصے میں ہوتو دوسرے بندے کو ٹھنڈ امزاج اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں:
کوئی دھا گہ ہے۔ ایک سراایک نے پکڑا ہے اور دوسرا دوسرے نے۔ اگر دونوں کھینچیں
گود دھا گہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ایک کھینچے اور دوسرا دھا گہڑ ھیلا چھوڑ دیتو دھا گہنیں
ٹوٹے گا۔ یہ شادی کا بندھن بھی دھا گے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت میں میاں بیوی
دونوں غصے میں آجا ئیں گے تو یہ دھا گہ جلدی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے شکا یات زیادہ کرنا،
الزام تراشیاں زیادہ کرنا، یہ چیز غصے کو ہڑ ھادیتی ہے۔

میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی باتوں کوسیں بھی زیادہ اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو بیان بھی زیادہ کریں ۔ یعنی اللہ اللہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو بیان بھی زیادہ کریں ۔ یعنی اللہ اللہ کہ دیتی ہے۔ دل کے اندر بات نہیں رکھنی چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے انداز سے بات کرنی چاہیے۔ شادی شدہ زندگی میں کچھ حدود ہونی

جاہمییں ۔بعض او قات میاں بیوی کے درمیان حجو ٹی حجو ٹی باتوں یہ چیخنا چلا نا زیا دہ ہوتا ہے۔ یہ بری چیز ہے۔اگرغصہ ہوتو دوسرے کوفوراً بتا دو کہ مجھے اس بات پہغصہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ از دواجی زندگی میں مثبت چیز وں کوزیا دہ سو ہے ہنفی چیز ول کونہ سو ہے۔ ہرانسان میں کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہی تو ہوتی ہے۔ نبی ملیا ایک نے سمجھا یا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی چیز بری لگےتوتم اس کی اچھی باتوں پرغور کروہتمہیں اس میں بہت ساری خوبیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو مجموعی طور پرانسان کو دیکھنا چاہیے،کسی ایک بات کو لے کراسی پرغصہ کرلینا، پہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ جومیاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ا چھا Communicate ( اظہار دل ) کرتے ہوں ، عام طور پیران کے درمیاں غصہ کم ہوتا ہے۔غصے کی حالت میں جو دوسرے کو بتا دے کہ مجھے غصہ ہے، وہ انسان مخلص ہوتا ہے۔اگر بیوی بتا دے تو وہ مخلص ہے، اگر خاوند بتا دے تو وہ مخلص ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ Compromise (مفاہمت) کومقدم کرنا چاہیے۔ جب میاں بیوی کے درمیان غصہ ہوتو وہ صرف ایک بندے کا مسئلہ ہوتا، وہ تین بندوں کا مسئلہ ہوتا ہے: خاوند کا، بیوی کا اور تیسرا اولا د کا۔ان کے غصے سے اولا دبھی متاثر ہوتی ہے۔اس ليشريعت نے كہا:

'' پہلے تولو، پھر بولو۔'[الصمت وآ داب اللمان لا بی الدنیا، ص:۲۲۲]
میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں پچھے ایسے الفاظ استعال کریں جو دوسر ب
بند ہے نے غصے کو کم کرسکیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہے'' آج موسم خراب ہے'' تو موسم
خراب ایک کوڈ ہے، جس سے پینہ چل جاتا ہے کہ دوسرا بندہ غصے میں ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم مسئلہ ل کریں ، مسئلے کا حصہ نہ بنیں۔ شادی شدہ زندگی میں ایک

غصے پرقابو

بہتر اصول ہے ہے کہ جب خاوند کہہ دے'' میں غصے میں ہوں۔'' تو بیوی اس وقت اس کو منانے کے بجائے ایک طرف ہوجائے۔ غصے کا عام طور پر پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، پندرہ منٹ میں اس کے دماغ میں جوگری تھی وہ ختم ہوجائے گی اور پھر وہ محبت پیار کے موڈ میں آ جائے گا۔اسی طرح اگر بیوی کہہ دے:'' میں غصے میں ہوں۔'' تو پندرہ منٹ کے لیے آپ آگے بیچھے ہوجائیں۔ پندرہ منٹ کے بعد وہ خود مسکراتی ہوئی آپ کے لیے آپ آگے نظمی ہے ہوجائیں۔ پندرہ منٹ کے بعد وہ خود مسکراتی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی۔ غلطی ہے ہو تی ہے کہ ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا بندہ بے چا ہتا ہے کہ بیاسی وقت خوشی کا اظہار کرے اور بیمکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں عقل مندی سے کام لینا جا ہے۔

#### بيول ميں غصه:

بچوں کے اندر بھی کئی مرتبہ غصہ بہت ہوتا ہے۔سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بیچے عام طور پر ماں باب سے غصہ سیکھتے ہیں۔

"Aggression is a learnt behaviour"

'' جارحاندرویه( دوسرول سے ) سیکھا ہوا ہوتا ہے۔''

اگر ماں باپ غصہ زیادہ کرتے ہوں تو اولا دہمی غصہ کرنا سکھ لیتی ہے، تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہوتو اس وقت بچے کو سزانہیں دینا چاہیے،

کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہوتو اس وقت بچے کو سزانہیں دینا چاہیے،

کونکہ غصے میں انسان ان کو بر سے طریقے سے Treat (سلوک) کرتا ہے۔ بعض عورتیں غصے میں انسان ان کو بر سے طریقے سے کہتے ہیں: ''
غصے میں Shout کرنا ، چی کھی کہتے ہیں: '' بچوں پہ چھوٹی چھوٹی بھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانا ، مار بیٹ کرنا ، یہ چیز نہایت بری ہے۔ کسی کو مارنا اس کاحل نہیں ہے۔ مارسے انسان اصلاح نہیں

کرتا، بلکہ دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنالیتا ہے۔ تو بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کی نفرت آجاتی ہے۔ جب بچہ کوئی غصہ کر ہے تو مال باپ کوسو چنا چاہیے کہ بچہ غصہ کیوں کر رہا ہے؟ بعض اوقات بچے کو پیتنہیں ہوتا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں؟ لہذا وہ غصہ کرتا ہے۔ اصل میں وہ توجہ چاہتا ہے یا کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ مال باپ بچے کو عصہ کرتا ہے۔ اصل میں وہ توجہ چاہتا ہے یا کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ مال باپ بچے کو عصہ آتا ہے۔

ایک بیج نے اپنے مصروف باپ سے پوچھا: ابو! آپ ایک گھٹے میں کتنا کماتے ہیں؟ توباپ نے کہا: ''بو! بتا دیں۔ 'اس نے کہا: ''میں ایک گھٹے میں پانچ ڈالر کما تا ہوں۔ '' توبین کر بچہ فاموش ہوگیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بیچ نے کہا: ''ابو! آپ مجھے دوڈ الردیں گے؟''اس نے کہا: ''ابو! آپ مجھے دوڈ الردیں گے؟''اس نے کہا: ''ابو! ''بولی '' کہنے لگا: ''مجھے ضرورت ہے۔ '' پوچھا: کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا: ''ابو! میرے پاس بین ڈالر پہلے سے ہیں، دوڈ الرآپ دے دیں، میرے پاس پانچ ڈالر ہو جا کیں گے، یہ پانچ ڈالر ہو جا کیں گے، یہ پانچ ڈالر میں آپ کو دول گا۔ آپ کل ایک گھنٹہ پہلے اپنی ڈیوٹی سے جا کیں اور میرے ساتھ بیٹے کرآپ کھانا کھالیں۔

## غصے پر کیسے کنٹرول کریں؟ )

غصے پر قابو

.....اورا گربہت زیادہ غصہ ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بچھ باتیں ہیں جن پرممل کر کے غصہ پر قابویا یا جاسکتا ہے۔

#### 🛈 ... تعوذ پر میں: ا

كَيْلِي بات بيه كه جب غصه آئة تو ''أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ''

پڑھے، تا کہ شیطان بھاگ جائے اور انسان کا غصہ کم ہوجائے۔

#### Position ..... 2 (میئت)برل لیں: ا

جب غصہ آئے تو انسان کھڑا ہوتو بیٹھ جائے ، بیٹھا ہوتو لیٹ جائے اور پھر بھی غصہ ختم نہ ہوتو اپنی جگہ کو بدل لے۔مثلاً: ایک کمرے میں ہیں اور غصہ آگیا تو دوسرے کمرے میں چلا جائے ، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں چلا جائے۔

#### 🕲 ....خاموشی اختیار کریں: ا

انسان غصے کی حالت میں خاموش ہوجائے۔ حدیث مبار کہ میں بھی ہے: ((إِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتُ))) [شعب الایمان:۲/۹۰۳، حدیث:۸۲۸۵] ''جب تجھے غصہ آئے توجیب ہوجایا کر۔''

جب غصر آتا ہے تواس کارڈِ عمل پندرہ منٹ تک کا ہوتا ہے۔اگر کوئی پندرہ منٹ برداشت کر جائے تواس کے غصے کی کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔ بیصرف پندرہ منٹ کا کھیل ہوتا ہے۔

## ون المسكراكربات كرين:

پھرغصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسکرا کربات کرنے کی کوشش کرے، گویہ مشکل

ہے، مگر غصے میں مسکرانا اللہ کو پیندآتا ہے۔

ایک اَعرابی (دیباتی) آیا اور اللہ کے حبیب منافیلاً سے بات کرتے ہوئے اس نے چادر کھینچی ۔ چادر کے کھینچنے سے اللہ کے حبیب منافیلاً کی کو تکلیف ہوئی ، مگر نبی علیہ اللہ کے حبیب منافیلاً کی کہ تکلیف ہوئی ، مگر نبی علیہ اللہ کے حبیب منافیلاً کی اللہ کے حبیب منافیلاً کی اللہ کے حبیب کے مال مانگنا چاہتا ہے۔' نے مسکر اکر فر ما یا: ''اس کو کچھ مال دے دو ، یہ مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتا ہے۔' [صیح ابخاری ، حدیث: ۵۸۰۹]

تواللہ کے حبیب منافید آئی بریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ دیکھو! غصے کی حالت میں بھی انسان کواگرا پنے او پر کنٹرول ہوتو وہ مسکراسکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

((مَنْ یَکْظِمُ الْغَیْظَ یَأْ جُرْهُ اللّهُ)) [کزالمال:۱۵/۱۳۷۵، حدیث: ۳۳۵۹۵]

''جوشخص غصہ بیئے گا،اللہ تعالی اس کوا جرعطا فرمائیں گے۔''

## • ....موضوع كوبدل كيس:

ایک بات بہ ہے کہ اپنی گفتگو کے موضوع کو ہی بدل لے۔مثلاً:جس بات پہ خصہ آیا تواب اس Topic (موضوع) کو ہی بدل لیا جائے ،کوئی دوسری بات چھیڑ دیں۔

# ق سے کی ڈائری بنائیں:

جن کوغصہ زیادہ آئے اور وہ اس کا واقعی علاج کرنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک ڈائری بنائیں اور اس میں تکھیں کہ مجھے غصہ آیا اور کیوں آیا ؟ ڈائری بنانے سے جب وہ اپنی ہسٹری کودیکھیں گے توان کو پہتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟

## 6 .... ورزش کی عادت اپنائیں: ا

جولوگ ورزش زیادہ کرتے ہیں ان کے جسم کے اندر Happy Hormone

غصے برقابو

(خوشی کے ہارمون) زیادہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کوغصہ کم آتا ہے۔للہذا انسان کو ورزش کی عادت اپنانی جاہیے۔

## @ ..... "تم" كے بجائے "میں" كالفظ استعمال كريں:

انسان نے جب کوئی بات کرنی ہوتو وہ پہلے سوچے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے: (میں) کالفظ استعال کرنا بہتر ہے بنسبت You (تم) کالفظ استعال کرنا بہتر ہے بنسبت You (قط استعال کرتا لفظ استعال کرتا کو استعال کرتا کے ۔ چونکہ عام طور پر انسان غصے میں''تم'' کالفظ زیادہ استعال کرتا ہے۔''تم'' نے یوں کیا ہے اور تم ایسے ہو۔ تو''تم'' کے بجائے''میں'' کالفظ استعال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

## (عصے کے اڑکو دل سے نکالنے کی کوشش کرے: )

انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں گرج نہ رکھے، غصے کا اثر نہ رہنے دے، اس کوفوراً اپنے دل سے نکال دے۔ بعض اوقات غصے کوختم کرنے کے لیے کچھ علمی نکات یا دلج بیپ لطیفے بھی فائدہ دیے جاتے ہیں۔وہ خاوندا چھا ہوتا ہے جوا پنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کا وقت گزارے،اس کا دل خوش رکھے اوروقیاً فو قیاً اس کو ہنسائے۔

## 🐠 .....غصه کی حالت میں گہراسانس لے: ا

غصے کی حالت میں Deep breath (گہراسانس) لینے سے بھی غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ آئسیجن دماغ میں جاتی ہے اور وہ آئسیجن دماغ کو نارمل کردیتی ہے۔

s.net امورِخانه داری میرحسنِ انتظام

## 🐠 ..... نیندا چھی لے: ا

جولوگ سات گھنٹے کی نیند کر لیتے ہیں تو عام طور پران کوغصہ بھی کم آتا ہے۔جن کو نیند کم آتی ہےان کوغصہ بھی زیادہ آتا ہے۔

# عصد كى كيفيت ميس رقِعمل كيسا ہو؟ اسوئة رسول ساليني آلية سے چندمثاليں:

نبی علیہ اللہ کے مبارک زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے حبیب سٹاٹیڈ آئی نے غصے کی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ باتیں Practical ly (عملی طورپر) سمجھا دِیں۔ پہلی چیز ریہ ہے کہ غصے کی حالت میں مثبت ایکٹ کرنا چاہیے۔

((هَلَّلَا قُلْتِ: إِنَّ أَبِي هَارُوْنُ وَعَمِّي مُوسَى وَزَوْجِيْ مُحَلَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟)) [روح المعانى:١٩/ ٢٤٩]

''[اگراس نے تمہیں یہود بیہ ہونے کا طعنہ دیا تھا تو] تمہیں چاہیے تھا کہتم جواب میں یوں کہتی: ''میرے والد ہارون عَلَیْلِنَّا شے، میرے چیا حضرت موسی عَلیٰلِنَّا مِنْ عَصَاوراب میر میرے خاوندرسول الله سَلَّالِیَّالِمَ ہیں۔''

کیا خوبصورت انداز تھا ان کے جواب دینے کا! اس کا مطلب سے کہ جب کوئی بندہ غصہ دلائے تو جواب میں مثبت طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔

2 ....سیدنا معاویه طالعی تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آکر کہا:

''ابن عمر نے کہا ہے: '' قحطان قبیلے سے بادشاہ بنے گا۔'' سیدنا معاویہ ڈلائٹؤ نے فرمایا: ''الیی بات جاہل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ اللہ اللہ نے تو فرمایا:

((إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ))

'' بے شک بیر [خلافت والا]معامله قریش میں رہے گا۔'' [صحیح ابنجاری، حدیث:۳۵۰۰]

یعنی مثبت *طریقے سے*اس کا جواب دیا۔

على اورناراض كب بهوتى بين؟ عرض كيا: الله كحسيب منافيلاً أنها وكسي بية بين اورناراض كب بهوتى بين؟ عرض كيا: النه الله كحسيب منافيلاً أنها آب كوكيس بية بين اورناراض كب بهوتى بين وثن وتب بين بين تون وتب محمد "كهه كرفتهم كهاتى بين اور جب آب مجمد سے خوش بهوتی بین تون و بین تون و بین اور جب آب مجمد سے ناراض بهوتی بین تون و بین اور جب آب مجمد سے ناراض بهوتی بین تون و بین اور جب آب مجمد سے ناراض بهوتی بین تون و بین تون و

((أَ جَلَ! وَالله! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ)) [صحح البخاری، حدیث:۵۲۲۸]

"اچها! اے الله کے رسول سَلَّ اللهِ اللهِ عَصِی حالت میں آپ کا نام لینا حجور تی موں ، آپ کا وزنہیں ججور تی ۔''

الیں بات کہی کہ نبی علیہ الیہ کا دل خوش ہو گیا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ عقل مندی سے کا م لے اور غصے کی حالت میں الیمی بات کرے کہ بندے کا غصہ ختم ہی ہوجائے۔

کہا:' دنہیں! مجھےان سے ڈرلگتا ہے۔'' یو چھا: اچھا! ابو بکر صدیق کو حکم مانتی ہو؟ کہنے لَكِينِ: "إلا الصيكَ ہے۔ "الله كي شان!! اتنے ميں حضرت ابو بكر صديق والله تشريف كِ آئے .... چونكه محرم تھے، اس ليے .... نبي اللها في ان كو اندر بلاليا .... عائشه صديقه ولله المجي مطمئن تقيس كه احجها! مير ب ابو هي بين نا ..... چنانچه نبي ميليا بيلام نے فرمايا: ''ا پنی بات بتاؤ'' جب وہ بات بتانے لگیں تو ان کی آواز میں تھوڑا غصہ تھا۔۔۔۔۔اب سیدنا صدیق اکبر طالعی تو نبی میتالیام کے عاشق تھے، ان کو غصہ کہاں برداشت تھا؟.... چنانچہ جب عائشہ واللہ ا نے غصے سے بات کی تو انہوں نے ایک تھیڑ لگا یا کہ تہمیں نہیں پت كتم الله ك حبيب سلَّ الله على بارك مين بات كرربى مو؟ جب ايك تحيير لك كيا تو انہوں نے اب دوسرا مارنا تھا تو عائشہ والنہ انبی میں اللہ اس کے پیچھے آکر حجیب کئیں۔ تو نبي الله الله الله المايا: "ابوبكر! هم نے تو آپ کو حکم بنا يا تھا، په تونهيں کہا تھا كه تم بيشي كو مارنا شروع كر دو؟ " چنانچه ابو بكر صديق الني واپس آگئے۔ جب وہ گھر سے باہر نكلے تو نبی مایشان ای نے مسکرا کے دیکھااور فر مایا:

> ((كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الْرَّجُلِ؟)) [ابوداؤد،حدیث:۵۰۰] '' د يکھا! ابو بکر کے دوسر نے تھپڑ سے تہہیں میں نے بجالیا۔

اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے: ''اگر قاضی غصے کی حالت میں ہوتو اس وقت وہ فیصلہ نہ دے۔''[صحح البخاری، حدیث: ۲۱۵۸]

اس لیے کہ اس حالت میں اس کا فیصلہ جذباتی فیصلہ ہوسکتا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے ہماری شریعت کی کہ جس نے اتنی گہرائی میں اتر کربھی گائیڈنس (رہنمائی) دی ہے کہ کوئی بھی جج غصے کی حالت میں ججمنٹ (فیصلہ) نہیں مینا سکتا۔

ان کے دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ دلی ہنا نصے میں تھیں تو نبی علیہ ہنا ہے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فر مایا: ''اے منی سی عائشہ!'' چونکہ عمر میں چھوٹی تھیں تو نبی علیہ ہنا ہا کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فر مایا: ''اے منی سی عائشہ!'' پھر نبی علیہ ہنا ہا نے دعا دی: ''اے اللہ! اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما دے ، اس کے دل سے غصے کونکال دے اور اس کو تکلیف سے بجالے۔'' معاف فر ما دے ، اس کے دل سے غصے کونکال دے اور اس کو تکلیف سے بجالے۔''

[ صحیح البخاری، حدیث: ۴۲۱]

تراب مٹی کی نسبت ہے ان کو پکارا تومعلوم ہوا کہ انسان کوغصہ تو آتا ہے،مگر غصے میں انسان کو چاہیے کہ الگ ہوجائے اورتھوڑ اساوقت گزار لے توغصہ خود بخو دختم ہوجا تا ہے۔

# بیوی کے غصے پر صبر کرنے پر ولایت کا درجہ: ا

ہمارے حضرت مرزامظہر جان جاناں پیشائی کواللہ نے بہت نازک مزاج بنایا تھا۔ ان کے اندراللہ تعالیٰ کی صفتِ جمال کا اثر تھا۔ کوئی چیز بھی اپنی ترتیب سے ہٹ کے ہوتی توان کی طبیعت خراب ہوجاتی تھی۔ ایک مرتبه حفرت مرزامظهر جانِ جاناں نیش کو ملنے کے لیے وقت کا بادشاہ اسلامی ہوئے است کر رہے ہے کہ استے میں بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے کہا:

''حضرت! اجازت ہوتو میں پانی کے گھڑے سے پانی پی لوں؟''فر مایا:''ہاں! پی لیس۔' بادشاہ اُٹھا اور اس نے پیالے میں پانی ڈالا اور پیا۔ جب پیالہ گھڑے کے اوپر رکھا تو وہ شحیک نہ رکھا، تھوڑا ٹیڑھا سار کھ دیا۔ اب اس سے حضرت کی طبیعت کے اندر نا گواری ہوئی کہ بھی ! چیز رکھنی تھی تو ترتیب سے رکھتے ، بے ترتیبی کیوں رکھی؟ چنا نچہ جب بادشاہ اٹھنے لگا تو بادشاہ نے کہا:''حضرت! آپ کے پاس خادم کوئی نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم بھیج دول؟'' حضرت نے فر مایا:''تمہاراا پنا تو بی حال ہے کہ تمہیں پیالہ تو میں ایک خادم بھیج دول؟'' حضرت یاس آگیا تو وہ میرا کیا حال کرے گا؟

اور رضائی کی جوسلائی کی لائن تھی وہ عظرت کو رضائی بھیجی اور رضائی کی جوسلائی کی لائن تھی وہ عظرت نے دور رضائی اپنے او پرتو لے لی الیکن رات کو نیند نہیں آئی ،اس وجہ سے کہ سلائی کی لائن سیدھی نہیں تھی ۔وہ اشنے نازک مزاج تھے!!

اسایک مرتبہ کسی نے بستر بنایا تو حضرت کو نینرنہیں آئی۔ کسی نے بو چھا: "حضرت! نیند کیوں نہیں آئی؟" فرمایا: "اس بستر کے نیچے پچھ تھا۔" جب انہوں نے بستر اٹھا کردیکھا تو نیچے گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا۔ گندم کے دانے کی وجہ سے نینرنہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلندمقام دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بُشیّت ان کے بارے میں فرماتے ہیں: "مجھے اللہ نے کشف عطا فرمایا ہے اور میں اس کشف کی وجہ سے کہتا ہوں: "اس وقت مرز امظہر جانِ جاناں بُشیّت جیسے بزرگ بوری دنیا میں نہیں وجہ سے کہتا ہوں: "اس وقت مرز المظہر جانِ جاناں بُشیّت جیسے بزرگ بوری دنیا میں نہیں بیں۔" توایسے بزرگ شخص مگر اللہ نے ان کوا پنی صفتِ جمال کا نمونہ عطا کیا تھا۔ کوئی

چیز جو جمالیات کے خلاف ہوتی تھی ، وہ ان کی طبیعت کو بیز ارکر دبی تھی۔

اللّہ کی شان یہ کہ طبیعت الیمی تھی ، لیکن ان کو الہام ہوا کہ آپ فلاں عورت سے نکاح

کریں گے تو آپ کے درجات بڑھیں گے ..... وہ عورت غصے کی بہت تیز تھی ..... چنا نچہ
حضرت مرز امظہر جانِ جاناں میں ان سے نکاح کیا اور اس کے غصے پر صبر کیا اور
غصے پر صبر کرنے کی وجہ سے اللّہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا اتنا بڑا مقام عطافر ما دیا۔
صبر ایوب عَلیٰ لِسَالًا کا ثواب: )

حدیث پاک میں آتا ہے: ''اگرخاوند بیوی کے غصے پرصبر کریے تو اللہ اسے حضرت ایوب علیاتیا کے صبر کرنے کا ثواب عطافر مائے گااورا گربیوی خاوند کے غصے پرصبر کرے تواس کو حضرت آسیہ علیا'' کی طرح صبر کرنے کا ثواب ملے گا۔''

[الزواجرعن اقتراف الكبائر:۲/۲۴]

اس کیے غصے میں ڈیل کرلینا، اس کو برداشت کرلینا، بیاصل انسانیت ہے۔

غصے کو پینے والے: إ

قرآن مجیدنے اسی لیے غصے کے لیے پینے کالفظ استعمال کیا،فرمایا:

﴿ وَالْكُظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ [آلِ عران: ١٣٨]

''غصے کو پی جانے والے۔''

نبی علیہ اللہ عصے کوئس طرح پی جاتے ہے ۔۔۔۔؟ اس کی ایک بہترین مثال: ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ کی باری تھی ، یعنی نبی علیہ اللہ بنا ان کے گھر میں رات گزار نی تھی تو ایک اورام المؤمنین جو کھانا بہت اچھا بکاتی تھیں ، انہوں نے کھانا بنایا اور کھانا ایک پیالے میں ڈال کر نبی علیہ اللہ ہیں کی طرف بھیجے دیا۔اب ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ واللہ ا

کو بڑی غیرت آئی کہ بھی ! میری باری کا دن ہے، ساری خدمت میں ہی کرتی، میری باری کے دن دوسری بیوی کیوں اپنا کھا نا بنا کر بھیج رہی ہے؟ چنا نچہ جوآ دمی کھا نا لے کر آیا تھا، جب وہ دینے لگا تو حضرت عائشہ ڈھٹٹا نے اس کے ہاتھ سے اتنی بے دلی سے کھا نا لیا کہ وہ بیالہ نیچ گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب جب بیالہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے صبیب مٹاٹیلٹ نے اس پرکوئی غصہ نہیں دکھا یا، بلکہ آپ نے ایک دوسرا برتن اٹھا یا اور کھا نا اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا اور جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ایک اور برتن گھرسے اٹھا کر دے دیا اور کہا:

((غَارَتْ أُمْكُمْ)) [صحح البخاري، مديث: ٢٩٢٧]

'' تمہاری ماں کوغیرت آگئ تھی[اس لیے بیہ برتن ٹوٹ گیا]''

اب ہم کبھی اس مثال کواپنے او پر چسپاں کر کے دیکھیں کہ اگر ہماری ہیوی کبھی ایسا معاملہ کر ہے ہم تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گے، یہ بدتمیز ہے، اسے ہجھ نہیں ہے، یہ بہ وقوف لڑی ہے، یہ تو بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کوتو ہجھ ہی نہیں آتی ہم پتہ نہیں اس کے او پر کیا کیا با تنی سنا کیں گے؟ مگر اللہ کے حبیب مُل اللہ اللہ ہوا نسانیت کو ہجھتے ہے، انہوں نے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا کہ برتن ٹوٹے کے بدلے میں برتن دے دیا اور ان کو سمجھا دیا کہ ان کو غیرت آگئ تھی اور اس بات کو اپنے آسان طریقے سے اللہ کے حبیب مُل اللہ اللہ کہ اللہ کے حبیب مُل اللہ کے درجات حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کھراس غصے کی وجہ سے ہم ولایت کے درجات حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے غصے یرقابویانے کی تو فیق عطافر مائے۔

# اونٹ کولعنت کرنے پرصحابی کی سرزنش: ا

ایک مرتبہ ایک صحابی رفاقی اونٹ پر سوار نے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا تو انہوں نے اونٹ کو Curse کر دیا، یعنی اونٹ پر لعنت بھیجی۔ نبی علیہ پہلی نے صحابی کو فرمایا: ''اب آپ اس اونٹ سے نیچ اتر جا نمیں، آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، آپ کواس سواری پر سوار ہونے کاحق نہیں ہے۔''

[صحیح مسلم، حدیث:۲۵۹۱]

اس سے پتہ چلا کہ جولوگ بیوی پہ غصہ کرتے ہیں، پھران کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت بھر ہے کہات گزار نے ہیں، کیونکہ اگر محبت بھر ہے کمات گزار نے ہیں تو پھراس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔۔۔۔۔؟

### غصے میں بدد عائیں کرنابری عادت ہے: ا

بعض اوقات عورتیں غصے میں بدد عائیں زیادہ کرتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔
عام طور پرنو جوان بھائی ، بہنوں کو غصہ زیادہ دلاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو بدد عائیں
زیادہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر: بہن کے چہرے پددانے نکل رہے تھے ..... جو جوانی
کی ابتداء میں سب کے چہروں پہ نکلتے ہی ہیں ..... تو ڈاکٹر نے اس کو کہد دیا: ''تم اپنے
منہ کودھویا کر واور اس پرکوئی Polluted (آلودہ) چیز نہ لگاؤ۔''بھائی کو پہتے چل گیا کہ
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہن کے چہرے پرکوئی الیمی چیز نہیں لگائی تو آتے جاتے وہ اپنی بہن
کے چہرے پرانگی لگا تا ، بھی ہاتھ لگا تا اور اس کو غصہ دلاتا۔ یہ بھائیوں کی عادت ہوتی
ہے، وہ بہنوں کو غصہ دلا کرخوش ہوتے ہیں ، مگر ایسے موقع پہ بہنوں کو برداشت کرنا چاہیے
اور ان کو بدد عائیں نہیں دینی چاہمییں۔ کئی عورتیں الیمی ہوتی ہیں کہ بدد عائیں دیتی ہیں
اور ان کو بدد عائیں نہیں دینی چاہمییں۔ کئی عورتیں الیمی ہوتی ہیں کہ بدد عائیں دیتی ہیں

اور غصے میں کہی ہوئی باتیں بھی بعض اوقات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ساری عمررو تی رہتی ہیں۔

نبی علیہ اللہ اللہ نے ارشا دفر مایا:

((لَا يَدُعُو عَلَى أَحَدِ، وَإِنْ ظَلَمَهُ.)) [مصنف ابن أبي شية: ٣٠٠٠، مديث: ١٣٠٠٠] "غصے کی حالت میں تم بد دعا نہ کرو، اگر چه اس نے تم پرظلم کیا ہو [اس لیے کہ غصے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوجاتی ہے]"

# بدد عا کی قبولیت کاعبرت انگیز وا قعه: ﴿

کئی ما کیں اپنے بچوں کو بددعا کیں دے دیتی ہیں اور وہ بددعا قبول ہوجاتی ہے اور پھر بعد میں ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا۔ ایک عورت تھی جو محلے کی گلیوں میں تکے چنا کرتی تھی اور محلے کے لڑے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پچھ بچے اس کو کنکر پھر بھی مار دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر امی مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھیں: بیٹا! تم نے بھی اس کے ساتھ کوئی مذاق کی بات نہیں کرنی اور بھی اس کے ساتھ کوئی مذاق کی بات نہیں کرنی ہور بھی تھیں: میں ہمیں ہمیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی دوہ کیا ہے؟ امی کہتی تھیں: ہمان کے ساتھ ایسانہ کرنا۔''

چیوٹی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے محلے کے لڑکے اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ہی کیوں منع کیا جاتا ہے؟ جب بڑے ہوئے، تب امی نے ایک دن بات سمجھائی کہ اصل میں بیاسی محلے کی ایک عورت تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ وہ بیٹا جھوٹا تھا اور اس کو مال سے بہت Attachment (مانوسیت)

نصے پر قابو

تھی ....بعض بچے ماں کے ساتھ بہت Attach (متعلق) ہوجاتے ہیں، ان کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چا ہیں کہ ہروقت ای ہمیں گود میں ہی لیے رکھے۔ وہ بچہ بھی اس طرح کا تھا .... ایک دن ماں کوئی کام کرنا چا ہتی تھی، جیسے کپڑے دھونے، گھر کی صفائی کرنی وغیرہ، لیکن بچہاس کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا۔ اس نے بچے کوفیڈرد یا اور اس کو ڈانٹا کہ اچھا اب میں کام کرنے لگی ہوں، ابتم نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ بچے نے فیڈر پیااور پھر ماں کے ساتھ آکے چپک گیا۔ اس پر اس کوغصہ آگیا اور غصے میں اس نے بچے کو کہا'' میں تو تجھے سلا کے آئی تھی ہتم ہمیشہ کے لیے سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔'' اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بدد عاکو قبول کر لیا۔

اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ بڑا نیک بنا اور بڑا قابل بنا۔ سکول میں بھی وہ فرسٹ پوزیشن لیتا اور سارے محلے والے اس کا نام لے کراپنے بچوں کونصیحت کرتے تھے کہ ویکھو! تم بھی ایسے قابل بنوجیسے وہ بچہ ہے۔ اس کے بعد اس نے برنس شروع کیا اور اللہ کی شان کہ اس کا برنس بھی بہت اچھا ہوا۔ پورے محلے میں وہ بچہا یک ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ سب لوگ اس کومیت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ بچشکل میں بھی خوبصورت تھا، اس کی تعلیم بھی بہت اچھی اور اس کا کاروبار بھی بہت اچھا تھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس کے لیے ایک خوبصورت پڑھی کھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں ماں نے اس کے لیے ایک خوبصورت پڑھی کھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہوگئیں۔ شادی میں ابھی تین دن باقی تھے، گھر کا فرش کہ جب شادی کی سب تیاریاں ہوگئیں۔ شادی میں ابھی تین دن باقی تھے، گھر کا فرش دھو یا گیا اور یہ بچ کی میں وفات ہوگئی۔

کھل کو پکنے دیا کہ اے میری بندی! تُونعت کی نا قدری کرتی ہے۔ میں پہلے اس کھل کو پکان کو کیا ہوں گھل کو پکان کا اور جب یہ بہترین پک کرتیار ہوجائے گا اور لوگ اس کی جوانی کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے تو میں اس وقت اس کھل کو کا ٹوں گا، تا کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے میری کس نعت کی نا قدری کی .....؟

تو غصے میں کئی مرتبہ مائیں بدد عائیں دے دیتی ہیں ، الفاظ کہہ دیتی ہیں اور وہ یہیں جانتیں کہ پھراس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔

### غصه پینے کاانعام: ا

جو خض غصے کو پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بڑاا جرعطافر مائیں گے۔ اللہ عصاد کہ میں ہے: ''جو خص غصے کو پی لیتا ہے، وہ اپنے شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو ہرادیتا ہے۔''

ایک مدیث یاک میں ہے کہ نبی علیہ اللہ فرمایا:

((لَا تَغْضَبُ وَ لَكَ الْجَنَّةُ) [صحیح وضعیف الجامع للشیخ الالبانی: ۲/۱۳۳۱، حدیث: ۲۵ ۲۵] "" تم غصه نه کیا کرو، جنت تمهاری موجائے گی۔"

# صحابه كاغصے پر كنٹرول: ا

صحابه کرام و فالنظم این غصے کو کیسے کنٹر ری کر لیتے تھے اس کے لیے مجھمثالیں:

غصے پرقابو

سے پچھ تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال میں سے پچھ تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے غصے میں کہا: '' آپ کو جتنا دینا چاہیے، آپ ہمیں اتنانہیں دیتے۔'' اس بات پر حضرت عمر رہائی کی طبیعت میں غصہ آیا۔ حر رہائی ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی:

﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ﴾ [الاعراف: ١٩٩] ﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ﴾ [الاعراف: ١٩٩] ﴿ وَالْمُولِ سِيهِ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ﴾ والمول سي اعراض كريجيه - "

توعمر وللنفيط كاساراغصه ختم موگيا\_[احياءالعلوم: ٢/١٤)،الغضب آ داب واحكام: ١/١٤] صحابه كرام وتأثیر كا مزاج ایساتها كه قر آن مجید كی آیت پڑھی جاتی تھی اوران كواپنے او پر قابونصیب موجاتا تھا۔

تا ایک مرتبہ سیدنا حسین ڈھاٹھ کے پاس مہمان آئے۔ آپ نے غلام کو کہا:

''ان کو گرم شور بہ پیش کرو۔' جب وہ گرم شور بہ لے کرآیا تو دیکھ کدھر رہاتھا اور چل کدھر رہاتھا اور چل کدھر رہاتھا، پاؤل جواٹکا تو گرم گرم شور بہ سیدنا حسین ڈھاٹھ کے اوپر آکر گرا ۔۔۔ آپ ذراغور کریں کہ اگر گرم چائے جسم پر گرجائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ۔۔۔۔ اس تکلیف کی حالت میں سیدنا حسین ڈھاٹھ نے اس غلام کو غصے سے دیکھا ۔۔۔۔ وہ بھی اسی گھر کی رہنے والا خما سیمی سیدنا حسین ڈھوڑ اقر آن یا گ کی آیت پڑھی:

﴿ وَالْكُظِينِينَ الْغَيْظَ ﴾

''اورغصے کو بی جانے والے''

سیدناحسین والٹیئے نے اس کود کیھ کر کہا: ''اچھا! میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔'' اس نے پھر آگے آیت پڑھی:

﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ الْهِ الْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللهِ الْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللهِ اللهِ الله

سیدنا حسین طالع نظر اکر کہا: ''اچھا! میں نے تیری غلطی کومعاف کردیا۔'' اس نے آگے لفظ پڑھا:

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آلِ عَمِ ان: ١٣٣] ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُحسنين سِي مُجت فرمات بين ـ "

سيرنا حسين وللفي في ما يا: ' جا! ميس نے تخصے الله كى رضا كے ليے آزادكر ديا۔' ' [الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقصاة والامراء مي الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقصاة والامراء مي الدرة

ہمارے ان حضرات کواپنے غصے پراتنا کامل کنٹرول حاصل تھا۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کنٹرول عطافر مائے۔

آپ سے سیدناعلی جائے ایک مرتبہ ایک کا فر کے ساتھ مقابلہ کررہے تھے۔ آپ نے اس کوگرا یا اور قریب تھا کہ خجر سے اس کا کام تمام کر دیتے۔ اتنے میں اس نے حضرت علی جائے گئے نے اس کو علی جائے گئے کے چبرے پہھوک دیا۔ جب اس نے چبرے پہھوکا تو سیدناعلی جائے نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کا فربڑا جبران ہوا کہ میں نے تو آپ کے چبرے پہھوکا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا: ''اس سے پہلے تو میں اللہ کے لیے تل کرنا چاہتا تھا۔ جب تم نے میرے چہرے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں اپنی ذات کے غصے میرے چہرے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں اپنی ذات کے غصے کے لیے پہھوکا تو میرے اپنے دل میں غصہ آگیا، تو اب میں کرنا چاہتا۔''

سبحان الله! الله نے ان کوکیا کمال عطافر مایا تھا کہ اس غصے کی حالت میں بھی وہ فرق جان لیا کرتے نتھے کہ بیغصہ اللہ کے لیے ہے اور بیغصہ اپنے نفس کے لیے ہے۔

### الله کے لیے غصہ:

چنانچہایک بزرگ تھے۔ وہ ایک مرتبہ جب اپنے شاگر دکو مارنے لگے تو شاگر دکھنے لگا: '' مجھے اللہ کے لیے تو شاگر دکھنے لگا: '' مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔' وہ کہنے لگا: '' میں تہہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں۔ بین یہ جوغصہ کر رہا ہوں ، بیراللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں ، میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا۔

ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔

ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کیا: وائف میں اور واچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟
.....گھڑی میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے .....اس نے کہا: '' جب واچ غصے میں آتی
ہے توسٹا پہوجاتی ہے اور جب وائف غصے میں آتی ہے توسٹارٹ ہوجاتی ہے۔''
غصہ پر کچھا قوال:

الله على الله في فر مات بين:

" أُوَّلُ الْغَضَبِ جُنُونٌ وَآخِرُهُ نَدَمٌ" [الآداب الشرعية: ١/٢٣٠]

''غصه ہمیشه حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پیختم ہوتا ہے۔''

ﷺ '' جب کسی کوغصہ زیادہ آئے تو وہ بیسو ہے کہ میں نے غصے کی وجہ سے ہر منٹ کے ساٹھ سیکنڈ خوشی کے ختم کردیے۔''

انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے:

"Speak when you are angry and you will make the best speech you wil I ever regret."

''غصے میں بات چیت کریں اور آپ (غصے میں )اچھی تقریر کررہے ہوں گےلیکن اس

امورخانه داری میرحسن انتظام www.besturdubooks.net

پرآپ کو ہروقت کچھتا وارہے گا۔''

کہ جس Container (ایسٹر) ہے کہ جس Acid (برتن) میں ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، بہنسبت اس کے کہ جس پر غصہ کیا جاتا ہے۔''

چنانچ غصه کرنے والے انسان کوخو دنقصان زیادہ ہوتا ہے۔ دل کا ظرف بڑا کرلیں:

جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ غصہ زیادہ نہیں کرتے۔ ایک بیجے نے بوڑھے سے یو جھا: مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا:'' بیٹا! دل بڑا کر لو'' بیجے نے کہا:'' دل بڑا کرنے سے کیا ہوگا؟''اس نے کہا:'' بیجے!ایک کپ لاؤاور اسے یانی سے بھرو۔'' بچیہ جائے والا کپ لا یا اور اسے یانی سے بھر دیا۔ بوڑھے نے نمک کا ایک چیج بھر کراس کے اندر ڈال دیا، پھراس کو کہا: ''اس کو پیو۔'' بچے نے کہا: '' ية تواتنا كڙوا ہے كہ چكھا بھی نہيں جاتاً۔''اس نے كہا:'' اچھاا يك جگ لے كرآؤ۔'' تو بچے ایک جگ لے کرآیا اور یانی سے بھر دیا۔ بوڑھے نے وہی نمک کا چیچے اس جگ میں ڈال دیااور کہا: ''اب پیو'' بیجے نے کہا: ''اب تو پورا گلاس پیا جا سکتا ہے۔''اب بوڑھے نے سمجھا یا کہ دیکھو! یہی دل کا فرق ہے۔ جب برتن چھوٹا ہوتا ہے، نمک اتناہی تها، مگرا تنا تیز ہو گیا کہ وہ یانی چکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اور جب بڑا برتن تھا اور یانی زیادہ تھا، اتنی ہی مقدارنمک کی ڈالی ، مگر پھر بھی وہ کم نمکین ہوااور پورا گلاس پیا گیا۔تو انسان جب دل بڑا کرلیتا ہے توغصے کے حال میں بھی اس کوغصہ کم آتا ہے۔ جن عورتوں کوغصہ زیادہ آتا ہے،ان کو جا ہیے کہا پنادل بڑا کرنے کی کوشش کریں۔

# غصے کابراا ثر دل پرپڑتا ہے:

یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کوغصہ زیادہ آتا ہے، اس کا برااثر انسان کے دل بررہتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور سٹوری ہے کہ ایک بچے نے باب سے کہا: ''ابا! مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، میں کیا کروں؟''اس نے کہا:''بیٹا! پیہ جوفلاں دیوار ہے نا، جب تمہیں غصہ زیادہ آیا کرے توتم اس دیوار کے اوپر ایک کیل ٹھونک دیا کرو۔'' بیجے نے پہلے دن ہی اس کے اندر 35 کیل تھونک دیے، پھر دوسرے دن اس نے 20 تھو نکے، تیسرے دن 10 کھو نکے، پھر 5 کھونک دیے۔اس دوران میں وہ اپنے غصے کو کنٹرول بھی کرتا رہا۔ایک ایسا وقت آیا کہ اس کوغصہ آنا بند ہو گیا۔اس نے کہا:''ابو! مجھے اب غصه بالكلنهين آتائ باب نے كها: ' بيٹا!اب جب تمهين كسى بات يه غصه نه آيا كرتو ایک کیل اس دیوار میں سے نکال لیا کرو۔'' تو بچے کو جب کسی بات برغصہ نہیں آتا تھا تو اس نے دیوار سے کیل نکالنا شروع کر دیے ، حتیٰ کہ ساری دیوار کے کیل نکل گئے۔اب پھرابوکے یاس آیا کہنے لگا:'' ابو! اب تو مجھے غصے یہ بالکل کنٹرول حاصل ہوگیا ہے، اب میں غصہ بالکل نہیں کرتا۔'' باپ نے کہا:'' بیٹا! اس دیوار کو دیکھو! یہ تہہیں پہلے جیسی نظر آتی ہے؟''اس نے کہا:''نہیں! اس پرتوسوراخوں کے بہت زیادہ نشان سے ہوئے ہیں۔''باپ نے کہا:'' بیٹا!اگر چیتم نے غصے پیر کنٹرول حاصل کرلیا،لیکن جوسوراخ تھے وہ تو ابھی بھی دیوار پر باقی ہیں۔اسی طرح جس بندے کو بار بارغصہ آتا ہے،اگر جہوہ غصے یہ کنٹرول بھی کرلے، پھر بھی اس کے دل پراس کا براا تر توضرور ہی ہوتا ہے۔اس لیےا جھاا نسان وہ ہے جوجلدی غصہ نہ کیا کرے۔

ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی غصہ کرنے والا نہ بنائے ، اپنے

امورخانه داری میرحسنِ انتظام

غصے پہ کنٹرول عطافر مائے ، غصے کو پینے والا بنائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے غصے سے نجات عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین) بدلے میں اپنے غصے سے نجات عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین) ﴿ وَالْحِرُدَ عُونَا آنِ الْحَمَٰدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾





# رشنهٔ داریان نبهانا

### Letaijonshija.Mianajajaranji

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى أَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ( ﴿ لَا السَّلُكُمْ عَلَيْهِ الْجُرَّا اللَّا الْبَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ ﴾

[الشوراي: ۲۳]

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلَمُّ عَلَي الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَدَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ عُورت كَى زندگى كاايك كمزور پهلو:

آج کی گفتگو کاعنوان ہے Relationship Management (رشتہ داریاں نبھانا) کہ عورت زندگی میں اپنی رشتہ داری کوا چھا کیسے رکھ سکتی ہے؟ عام طور پرعورتوں کی زندگی کا سب ہے Weak Point ( کمزور پہلو) یہی ہوتا ہے کہوہ محرم رشتہ داروں سے اپنے تعلقات سیجے نہیں رکھ یا تیں۔

....کہیں خاوند کے ساتھ مسئلہ

....کہیں ساس کے ساتھ مسئلہ

.....کہیں اولا دے ساتھ مسئلہ

اور بید مسائل زندگی کا بیشتر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں .....ان شاء اللہ ..... بہت سادہ می باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ سنیں گی تومحسوس کریں گی کہ بہتو عام می باتیں ہیں ، مگر ہم نے Practically (عملی طور پر) اس کا نتیجہ بہت اچھاد یکھا ہے۔ اس لیے ان Points (نکات) کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو مستورات دل کے کا نول سے سنیں گی اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں پیدا کریں گی۔ رشتے کو قائم رکھنے والی تین اہم چیزیں: یا

کسی بھی رشتے کو برقر ارر کھنے کے لیے تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں:

- Listen carefully: کہاس کی بات کوآ یے توجہ سے نیں۔
- Determine feelings: کہ اس کے جواحساسات ہیں ، ان کو مجھنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہورہی ہے اس کے ساتھ ان کے دل کے کیا جذبات وابستہ ہیں۔
- Understand real meaning کہ ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، اس کو سیجھنے کی کوشش کریں۔

عورتوں میں عام طور پر بات صرف ایک لفظ میں بتا دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا

رشته داريال نبهانا

Indirect (بالواسطہ) بتا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ ان کی بات کو Translate (ترجمہ) کرنا پڑتا ہے کہ یہ جا ہتی کیا ہیں؟

اگریه تین Points (نکات) ذہن میں رہیں تورشتہ داریاں برقر اررہ سکتی ہیں۔ دل اور جذبات سسائنسی شخقیق: )

انسان کے دل کواللہ تعالیٰ نے جذبات کا مرکز بنایا ہے۔محبت کے جذبات ،نفرت کے جذبات،خوشی اورغم کے جذبات، بیسب دل سے دابستہ ہیں۔ 1970ء سے پہلے سائنس کی د نیااس چیز سے اختلاف کرتی تھی۔وہ کہتے تھے:'' دل توایک بہپ کی طرح ہے۔ول میں ایک طرف سے خون آتا ہے اور بیراس کو دوسری طرف بھیج دیتا ہے۔'' تو دل کے بارے میں بیر کہنا کہاس میں محبت ہوتی ہے اور فلاں چیز ہوتی ہے، یہ چیز ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 1970ء میں یہ دریافت ہوئی کہ انسان کے دل کا اس کے برین ( د ماغ ) کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور انسان کے دل سے Messages (پیغامات ) برین کے Emotional Part (جذباتی حصہ) میں جاتے ہیں۔ چنانچہ 1970ء میں ڈاکٹروں نے بیسلیم کیا کہ دل اور د ماغ کا جوتعلق ہے، بیہ Two way channel ( دو طرفہ چینل) کے مانند ہے۔ د ماغ دل کوئیج بھیجنا ہے اور دل د ماغ کوئیج بھیجنا ہے۔ بیمعاملہ اسی طرح رہا، حتیٰ کہ 1991ء میں بیہ بات دریافت ہوئی کہ دل کے اپنے اندرایک چھوٹا سابرین ہوتا ہے، اس کا اپنا نروس سٹم ہوتا ہے اور ہارٹ اینے سگنل بھیجنا ہے۔اس کی دلیل میقی کہ بچہ جب مال کے بیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو اس کا ہارٹ پہلے Beat کرنا ( دھڑ کنا ) شروع کرتا ہے، جبکہ ابھی اس کا د ماغ نہیں بنا ہوتا۔ تھئی! د ماغ تو ابھی بنا ہی نہیں ، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا دل ہیٹ کرنا شروع کر دیتا

ہے۔ تو پھرڈاکٹروں نے بیشلیم کیا کہ دل کے اندرا پناایک Mini brain (چھوٹا سا د ماغ) ہوتا ہے۔ بیہ معاملہ اسی طرح چلتار ہا، حتی کہ 14 20ء میں ایک ٹئ دریافت ہوئی کہ د ماغ کے اندر Reurones (نیورونز) ہوتے ہیں، جو برین کا کام کرتے ہیں۔ تو دل کے اندر جو 40,000 نیورونز کو پایا گیا۔ اب دل کے اندر جو 40,000 نیورونز کو پایا گیا۔ اب دل کے اندر جو 40,000 نیورونز ہیں، بیاس میں دل کا ایک چھوٹا سا د ماغ ہے، جو پائلٹ د ماغ ہے۔ اور دیکھا ہے گیا کہ جواس کی کیفیت ہوتی ہے، وہی پھر بڑے برین تک پہنچتی ہے۔

قرآن مجيدنة توجوده سوسال پہلے بتاديا تھا:

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الج:٢٦]

''[کیا بیلوگ زمین میں چلے پھر نے ہیں ہیں، تا کہ بیہ منظرد مکھ کر]ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ جن سے وہ [حق کو]سمجھ سکتے ۔''

شریعت نے تو پہلے بتادیا تھا کہ دل انسان کے دماغ کوکٹر ول کرتا ہے، سائنس نہیں مائتی تھی ،لیکن 2014ء میں اس چیز کوتسلیم کرلیا گیا کہ بیہ جو 40,000 نیور ونز کے ساتھ دل کے اندر منی برین ہے، بیہ واقعی! انسان کے اندر جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ چنا نچہ دل کے اندر منی برین ہے، نیہ واقعی! انسان کے اندر جذبات کو پیدا کرتا ہوتے ہیں کہلاتے ہیں۔ بیانسان کے اس دماغ جومنی برین ہے، اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پھر بیانسان کے دماغ تک جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔

ول کی تبدیلی سے جذبات میں تبدیلی:

اس چیز کا ایک پریکٹیکل تجربہ کیا گیا۔ ایک بندہ تھا کہ جس کے دل کو Transplant

#### رشته دارياں نبھانا

(تبدیل) کرنا تھا۔ یہ بندہ گوشت کھا تا تھا اور بالکل Gay کی نہیں تھی۔ یہ Gay تھا، یعنی کی فکر کرنے والا) نہیں تھا اور اس کی زندگی بھی نارٹل زندگی نہیں تھی۔ یہ وہ Gay تھا۔ تو اس کی زندگی اس طرح کی تھی۔ جب مردول کے ساتھا بی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ تو اس کی زندگی اس طرح کی تھی۔ جب اس کے ہارٹ کوٹر انسپلا نے کیا گیا تو جو Doner (دینے والا) تھا، وہ Vegetarian (سبزی خور) تھا اور بڑا وقت کا پابند اور نظم وضبط کا پابند تھا، اور اپن صحت کا بہت خیال کرنے والا تھا۔ جب دل کولگا یا گیا اور وہ بندہ Recover (شمیک) ہوا تو اس کی سٹڑی کی گئی۔ اب وہ جو ہیلتھ سے اتنا غافل تھا، وہ بعد میں بہت زیادہ صحت کا خیال رکھنے والا بن گیا اور گوشت کی جگہ اس نے سبزیوں کو پیند کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دل کے بن گیا اور گوشت کی جگہ اس نے سبزیوں کو پیند کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دل کے ٹرانسپلا نے ہو ا، اس نے بھی اس کی شخصیت میں ایک تبدیلی پیدا کردی۔ دل کی دل کے دل کی دل کے دل کی دل کی دل کے دول کی در تو جہ' پر سائنسی تحقیق: ا

2015 عیں ابھی جونی Research (تحقیق) ہورہی ہے، وہ اس بات پر ہورہی ہے کہ ہارٹ کے اندر بیج وچھوٹا سابرین ہے، اس برین کے اندرایک Cardio Electro ہے ہیں: Magnetic (مقاطیسی میدان) بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں: Magnetic field (دل کا برقی مقاطیسی میدان) یہ کارڈیو الیکٹر ومگنیٹیک فیلڈ دوسرے بندے پر ابنا اثر بھی ڈال سکتا ہے، جس طرح مقناطیس لوہ پر از ڈال سکتا ہے، جس طرح مقناطیس لوہ پر از ڈال سکتا ہے، یہ فیلڈ بھی دوسرے بندے کومتا ترکرسکتا ہے۔ تو دین اسلام نے جوایک دل سے دوج ، یہ فیلڈ بھی دوسرے دل میں Transfer (منتقل) ہونے کا کا میت ہیں:



"Heart can transfer energy to the other heart"

'' دل دوسرے دل کوتوانائی پہنچاسکتاہے۔''

لیمن توجہ ایک دل سے دوسرے دل تک جاسکتی ہے۔ فروری 14 20ء میں اس پر
ایک ریسر چ پیپر پڑھا گیا، جواس وقت انٹرنیٹ پرموجود ہے۔ دل پر بہت ریسر چ کی
گئی اور جو جو شریعت نے کہا تھا، بالآخرسائنس نے اس کوتسلیم کرلیا۔
عورت کی زندگی میں چارا ہم رشتے:

Relationship Management (رشتہ داری کے نظم) میں چار طرح کے تعلقات ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں:

سایک ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق عورت کی زندگی میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔

اورعورت کا چوتھاتعلق ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔

یہ چارتعلقات کیے اچھے رہ سکتے ہیں .....؟ اس کے بارے میں پچھ باتیں آپ توجہ سے سن لیجے۔







عورت اپنے خاوند کے ساتھ اپناتعلق کیسے رکھے؟ اس سلسلے میں پچھ بنیا دی باتیں ہیں جواس تعلق کو بنیا دی باتیں ہیں جواس تعلق کو استوار رکھنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔

Communication (اظہارِ مدعا) کو بہتر بنائیں: |

سب سے پہلی بات ہے: Communication (اظہار)۔اپنے خاوند کے ساتھ کمیونیکیشن بہت اچھی رکھنی چاہیے۔خاوند کے ساتھ اظہار کو ہمیشہ بہتر کیا جائے ،محبت سے بات کی جائے ، بہتر انداز میں کی جائے۔

"Express your feelings and needs effectively."

'' اپنی Feelings (احساسات) اور اپنی ضروریات کو بہت محبت کے ساتھ اپنے خاوند تک پہنچا ئیں ۔''

""Don't drop hands, speak clearly.""

'' ہمت نہ ہاریں اور واضح بات کریں۔''

بہت ساری عور تیں یے لطی کرتی ہیں کہ ایک لفظ بول کرتو قع کرتی ہیں کہ فاوند خود ہی سمجھ جائے گا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایسانہیں ہونا چاہیے، ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیے کہ میں یہ چاہتی ہوں قر آن مجید میں بھی عورتوں کی اس بات کو بیان کیا گیا ہے:
﴿ اَوۡ مَن یُّذَنَّ وَاٰ فِی الْحِیْدِ مِن کِھی الْحِیْدِ مِن کِھی الْکِیْدِ مِن اللّٰ کی اولا دلڑ کیاں ہیں) جوزیورات میں پلیں اور جھڑ ہے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟''

یعنی یہ بات کرتی ہیں تو ان کی بات غیر واضح ہوتی ہے، اشاروں میں باتیں کرتی

ہیں۔ مرداس کو Translate (ترجمہ) نہیں کر پاتے تو وہ غلط مطلب لے لیتے ہیں اور شیطان اسی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کوخراب کر دیتا ہے۔ تو اپنے خاوند کو بھی بھی شیطان اسی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کوخراب کر دیتا ہے۔ تو اپنے خاوند کو بھی بھی امار (اشارہ) نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ تفصیل سے بات کریں، اس کو سمجھا تیں کہ میرامطمعِ نظر کیا ہے۔۔۔۔۔؟ میرامد عاکیا ہے۔۔۔۔۔؟

Communication میں ہمیشہ Positive tone مثبت انداز) رکھیں۔ اکثر عور تیں مثبت ٹون رکھنے کے بجائے Blame (الزامی بات) کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوجا تا ہے ، فائد ہے کے بجائے الٹاکام خراب ہوجا تا ہے ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ Blame (الزام تراثی) نہ کریں۔ اس کواگر آپ نے الزامی بات کر دی تووہ منفی موڈ میں چلاجائے گااور آپ کے بینج کووہ نہیں سن پائے گا۔ تووہ منفی موڈ میں چلاجائے گااور آپ کے بینج کووہ نہیں سن پائے گا۔ Pick your battle (اصولی بات کو چنیں): ا

دوسراپوائنٹ ہے: Pick your battle (اصولی بات کوچنیں)۔اگر خاوند سے کہی کوئی Dispute (تنازع) ہوبی ہی تواپنی اصولی بات کو سمجھانے اور منوانے کی کوشش کریں،لیکن ہر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر Criticise (تنقید) کرنا اور اس کے ساتھ موڈ بنائے رکھنا، اچھانہیں ہوتا۔ جو اصولی با تیں ہوں ان کوآپ اپنی Battle ساتھ کریں اور اس میں جیتنے کی کوشش کریں۔ اکثر بید دیکھا گیا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد سب سے پہلا کام بیکرتی ہیں کہ خاوند کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کوا صلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ خاوند جینیں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کوا صلاح کردیتی ہیں۔ خاوند بج نہیں ہوتا، وہ ایک طرح ڈیل کرنا شروع کردیتی ہیں۔ خاوند بج نہیں سو جوتا، وہ ایک ملائے کر کے گا،لیکن سو ہوتا، وہ ایک ملائے کر کے گا،لیکن سو

#### رشته دارياں نبھانا

فیصد آپ کی خواہشات کے مطابق ڈھل جانا، یہ آسان کا منہیں ہے۔ وہ کوئی موم کی ناک نہیں ہے کہ جیسے چاہیں اس کو پھیر دیں۔ اس لیے بیہ نطحی بھی بھی بھی بھی بھی اس کو پھیر دیں۔ اس لیے بیہ نظمی بھی بھی بھی بھی اس کو ہیں کہ اپنے خاوند کو دھالنے کی فور ًا کوشش کریں۔ ہاں! ایک صورت ہے کہ خاوند کے ساتھ وفا دکھا نمیں، اس کواپنی نیکی اور تقوی سے متأثر کریں، جتی کہ خاوند کے دل میں آپ کی محبت بھر جائے گی تو محبت کی وجہ سے وہ آپ کا غلام بین آپ کی محبت بھر جائے گی تو محبت کی وجہ سے وہ آپ کا غلام بین جائے گا، محبت کی وجہ سے وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ محبت کے بغیر آپ خاوند سے ابنی کوئی بات منوانہیں سکتیں۔

Criticism (تقید) سے اجتناب کریں۔ کرنی بھی ہوتو Criticism (تقید) ہونی چاہیے۔ اور تنقید کے ساتھ ساتھ خاوند کی جواچھی د انتیں ہیں، ان کی تعریف بھی کریں۔ عام طور پہر یکھا ہے کہ کسی ایک بات پرخفا ہوئیں تو تصویر کوالیا بینٹ کریں گی کہ لگے گا کہ اس جیسا برا خاوند تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسانہیں کرنا چاہیے، جواس کی اچھی باتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ساتھ تسلیم کریں۔ عبداللہ بن عمر طالق جھوٹی عمر کے ایک صحابی سے ، کئی مرتبہ رات کوسوتے تو نیند گہری ہوجاتی تھی۔ نبی عیشاہ بڑا ہوگیا تو تیند گہری ہوجاتی تھی۔ نبی عیشاہ بڑا ہوگیا تھی۔ خوا یا :

((نِعُمَّ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ) [ صحح ابخاری، حدیث: ۱۱۵]

''عبدالله ابن عمر کتنا اچها آدمی ہے! اگر تہجد کی پابندی کرنا شروع کرد ہے۔'

آپ دیکھیں! اس بات میں کتنی گہرائی ہے! سیدھا بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبدالله! آپ تہد کی پابندی کیا کرو اور رات کو جاگا کرو! مگر نبی عَلِیْلِیْتِلْمَ نے Ocriticise (تقید)

گرنے سے پہلے ان کی جوخو بیاں تھیں ان کو High light (اجاگر) کیا۔''عبدالله

کتنا اچھا آ دمی ہے!''ایک میسج پہنچا دیا کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں ایک مثبت تأثر ہے اور ساتھ بیہ بھی کہہ دیا کہ کتنا اچھا ہو کہ بیساتھ میں تہجد کی بھی پابندی کرے! چنانچہاس کے بعدان کی تہجد قضانہیں ہوتی تھی۔

عورت اگرخاوندکو کچھ کہنا بھی چاہتی ہے تواس کے جواجھے کام ہیں،اس کی نوازشات
ہیں یااس کے جومجت کے انداز ہیں، پہلے ان کی تعریف کرے اور تعریف کرنے کے بعد
پھرا پنی بات بھی کہد دے کہا گریہ ہوجائے تو میرا دل آپ سے اور بھی خوش ہوجائے گا۔
اس کو کہتے ہیں: Positive Criticism (مثبت تنقید)۔اکثر عورتیں چونکہ یہ ہیں کر
یا تیں،اس لیے اپنے خاوند کے ساتھ اچھ اتعلق نہیں بنایا تیں۔

اگر پوچھنا ہو کہ صحابیات اپنے خاوندوں کے ساتھ کیسے محبت کا تعلق رکھتی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقتہ ڈلٹٹٹٹا کی زندگی کو دیکھیے۔ نبی علیہ التا کی اتنی تعریف کرتی تھیں ، اتنی تعریف کرتی تھیں ، اتنی تعریف کرتی تھیں کہ انسان حیران ہوتا ہے!ان کے اشعار ہیں:

عُ لَنَا شَمْسٌ وَ لِلْآفَاقِ شَمْسٌ "اے آسان! ایک تیر اسورج ہے اور ایک میر ابھی سورج ہے۔"

فرق بیہ ہے کہ تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے۔

یعنی خاوند کے آنے پر بیہ تأثرات دینا کہ وہ میر ہے سورج ہیں ، آ کرمیرے گھر کو روشن کر دیتے ہیں ، بیے کتنا عجیبConcept (تصور ) ہے!!

پھرانہوں نے کہا:

اے آسان کے سورج! تیرے لیے توایک دن فنار کھی ہے، تیری روشی ختم ہوجائے

گی ہمین جومیر اسورج ہے اس کی روشن وفت کے ساتھ ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ بیوی خاوند کی اگر الیمی تعریف کر ہے تو پھر خاونداس کے ساتھ اچھا تعلق کیوں نہیں رکھے گا؟اس لیے اس نے جواچھا کام کیا ہے اس کی تعریف بھی کیا کریں۔

Pick your battle اگر اس کے ساتھ کوئی اختلافی بات ہے تو اس کو آپ چنیں کہ کون سانکتہ ہے جس کو حاصل کرنا ہے ، کوئی شرعی بات ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے ، کوئی شرعی بات ہے ، کھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ ہر بات پہاس کو جھگڑ ابنا کے بیٹھ جانا یہ بے وقو فی ہوتی ہے ۔

### Issue (مسکلے) کو بچھنے کی کوشش کریں: ا

تیسرا پوائنٹ بیہ ہے کہ جب آپ کسی مسکلے پیر بات کر رہی ہیں توunderstand the issue (مسکلے کو مجھیں)

دوسرے کے موقف کوبھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہیہ ہوتا ہے کہ عورت جب
بات کر رہی ہوتی ہے تو یہ خاوند کے جواب کوسننا پیند ہی نہیں کرتی ، اپنی سمجھ کے
دروازے بند کر لیتی ہے۔ جب یہ اپنے دروازے بند کر کے بات کر رہی ہے تو کیسے
تو قع کرتی ہے کہ اگلے بندے کے دروازے کھلے ہوں گے اور وہ اس کی بات کو قبول کر
لےگا؟ لہذا جب بات کر رہی ہوں تو غصے کو حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر بات چیت کے
دوران غصہ حاوی ہوجائے گا تو کا م خراب ہوجائے گا۔

"Fight right, don't let anger take over."

'' درست مقابله کریں ، غصے سے مغلوب نه ہوجا کیں۔''

www.besturdubooks.net امورخانه داری میرت پن انتظام

# خاوند کی رائے کا احترام کریں:

ایک اور بات ہے: Respect his opinion (خاوند کی رائے کا احترام کریں)۔آپاگرکوئی بات کررہی ہیں اور اس میں خاوندنے اپنی کوئی رائے دے دی توان کی رائے کا احترام کریں۔

بات مناسب وقت پرکریں:

Bring up issue at right time (مسکے کوشیح وقت پراٹھا نمیں)۔اگر کوئی بات چھیڑ بات کرنی بھی ہے تواس کو مناسب وقت پہریں۔ کئ عورتیں بچوں کے سامنے بات چھیڑ دیں گی، لڑنا شروع کر دیں گی، یا خاوند جلدی میں ہے، کہیں جانا چھیڑ جانا شروع کر دیں گی، یا خاوند جلدی میں ہے، کہیں جانا چاہتا ہے یا اور الیسی کوئی صورتِ حال ہے تو بے وقت کی جو بات چیت ہوتی ہے، وہ الٹا نقصان دیتی ہے، وہ خاوند کو عصد دلا دیتی ہے۔ اس لیے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اچھا وقت ہو، خاوند جب سننے کے موڈ میں ہو، آپ کے پاس ہو، آپ اس وقت بات کریں۔ کریں اور شیح انداز سے بات کریں۔ اپنی غلطی کوشلیم کرلیں: ا

بات چیت کے دوران اگر معلوم ہو کہ آپ غلطی پر ہیں تو اس کو Admit (تسلیم) کریں۔ تسلیم کرنے میں عظمت ہوتی ہے، اس میں برائی نہیں ہوتی۔ یہ بھی بھی نہ کریں کہ اپنی غلطی کو آپ محسوس بھی کرلیں اور ماننے سے رکی رہیں۔ جب آپ اپنی غلطی کوخود نہیں تسلیم کریں گی تو آپ کی بات کا اس کے اوپر بھی اچھا اثر نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر بھی کوئی غلطی ہوجائے تو اس کوئی خاصی کوئی دکا وٹے بھی ہوجائے تو اس کوتسلیم کرنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہونی چاہیے۔

### خاوند کی بات دوسرے لوگوں سے نہ کریں: \

تيسرا بوائنك:

"Talk to your husband, not about him to the people"

''عورت خاوند سے بات کرے کہان خاوند کے بارے میں لوگوں سے بات مت کرے۔''
بہت ساری عورتیں یفلطی کرتی ہیں کہ خاوند کی کوئی بات ہے تو کبھی اس کی بہن کو بتا
دیں گی، کبھی اس کی والدہ کے سامنے کر دیں گی، کبھی اپنی والدہ کے سامنے کر دیں گی، بھی اپنی پڑوس کے سامنے کر دیں گی۔ بیہ کبھی اپنی دوست کے سامنے کر دیں گیا اور کبھی اپنی پڑوس کے سامنے کر دیں گی۔ بیہ بہت خطرناک رویہ ہے۔ اس لیے شوہر کی بات شوہر سے ہی کرنی چاہیے، دوسر سے لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسر وں سے بات کرتی ہیں تو دوسر بے لوگ الٹے سید ھے مشور سے دیے ہیں اور اس سے میاں بیوی کا تعلق خراب ہوجا تا ہے۔

قابلی قبول بنیں: )

پھرا گلا پوائنٹ: Be acceptance) قابل قبول بنیں )۔

Realestic اپنے خاوند سے قابلِ قبول رویہ رکھیں، اپنے خاوند سے Set کام کہیں تو Set و کوئی کام کہیں تو Set و کوئی کام کہیں تو Perfact ( تقیقی امیدیں ) رکھیں۔ اگر اس کو کوئی کام کہیں تو Obtainable standard ( تابلِ حصول معیار کا ہو )۔ دنیا میں کوئی تعلق Obtainable standard ( کامل ) نہیں ہوسکتا، پچھ نے کھی بیشی ہوتی ہی ہے، اس کو برداشت کرنا بھی سیصیں۔ اسی طرح Financial Expectations ( مالی امیدوں ) کوبھی حقیقت پیندا نہ رکھیں۔ خاوند کے او پر اتنا ہو جھ نہ ڈالیس کہ اس کے لیے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہوجائے۔



# مفروضوں سے بجیب : )

يه پوائنځ بھی ذہن میں رکھیے:

"Assumptions are the termite for the leadership"

یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس میں عورتیں جو Assumptions (مفروضے) قائم کرلیتی ہیں، یہ دیمک کی طرح ہوتی ہیں۔جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ Assumptions میاں بیوی کے تعلق کو کمز ورکر دیتی ہیں۔ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلیں:

پھرایک اگلا پوائنٹ، جو بہت اہم ہے:

"Role with the changes."

''جبزندگی کے حالات بدلتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بدلیں۔''
مثال کے طور پر: شادی سے پہلے لڑکی کے اور حالات ہوتے ہیں، شادی کے بعد
اس کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ جو مال باپ کے گھر کے نازنخر ہے تھے، وہ آگے خاوند
کے پاس نہیں چلتے، اس کو تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
اولا دہوئی تو اولا دہونے کے بعد میاں ہوی کے تعلق میں ایک تبدیلی آتی ہے، وہ پہلے
جسے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے خاوند کو بھی Expect ( تو قع ) کرنا چاہیے اور
ہوتی ہوتی ہے اور خاوند کھے کرنا شروع کر دیتا ہے'' مجھ سے تو آپ کو محبت ہی نہیں رہی، آپ
ہوتی ہے اور خاوند کھے کرنا شروع کر دیتا ہے'' مجھ سے تو آپ کو محبت ہی نہیں رہی، آپ
کے پاس تو میر سے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔'' خاوند کو سجھنا چاہیے کہ وہ اب مال بن گئ

رشته دارياں نبھانا

نہیں کرے گی توکون کرے گا؟ تواس کو چیک کرنا چا ہیے اور اس کودیکھنا چا ہیے۔ "Deal with the changes in the love life"

Love life (لوّ لائف) کے اندر بھی تبدیلیاں آجاتی ہیں۔شادی کے بعد میاں بیوی کے ملنے ملانے کی فریکوئینسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک دو بیچے ہوجاتے ہیں تو یہ فریکؤئینسی کم ہوجاتی ہے،تواس کم فریکؤئینسی کے لیے ذہنی طور پر تیارر ہنا جا ہیے۔ پھرکئی مرتبہ عمر کے ساتھ جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور عمر کے ساتھ جب بہ تبدیلیاں آ جائیں تو ان کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا جا ہیے۔ جس خاوندنے زندگی کے پیچاس سال بیوی کے ساتھ گزار دیے تواب بیوی کو پیے Expect (امید) نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بیس سال کا خاوند بن کرمیر ہے ساتھ رہے۔ جب بچے ہو جائیں تواب میاں بیوی کی Activities (سرگرمیاں) پوری قیملی کے لیے ہونی جا ہمییں کہ جس میں میاں بیوی بھی شریک ہوں اور بیچ بھی شریک ہوں۔خاوند کے ساتھ اس پر ا تفاق کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ چونکہ کئی مرتبہ بچوں کی تربیت کے نام پرمیاں بیوی کا اختلاف ہی چلتا رہتا ہے۔ پہلے بیٹھ کے طے کریں کہ کیا کرنا ہے....؟ کیانہیں کرنا....؟ تا کہ پھر بچوں کے سامنے جھکڑے نہ ہوں۔ معاف كرناسيهين:

"Learn to accept apology"

اور اگر کوئی معافی مائے تو اس کو معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک صفت کی بات ہے۔ ہم بندہ دوسرے کو معاف نہیں کر پاتا۔ دل میں Grudge (بغض) نہ رکھیں۔ چونکہ اللہ نے بیزندگی بھر کا ساتھ بنایا ہے، اس لیے جہاں زندگی کا ساتھ ہو

وہاں دل کے اندر Grudge (بغض) رکھ لینا، بیا چھی عادت نہیں ہوتی۔ خاوند کی بہترین دوست بنیں : ا

ایک اور پوائنٹ پیہے کہ:

Be your husband's best friend (اپنے خاوند کی بہترین دوست بنیں)
اتن اچھی دوست کہ جو بھی پر اہلم ہوتو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ، آپ سے شیئر
کرے۔ اگر خاوند کا کوئی Hobby (مشغلہ) ہوتو آپ اس کے بارے میں اس کے ساتھ نری کا معاملہ کریں ، کیونکہ مردوں کے تفریحی مشاغل بھی ہوتے ہیں ،کسی کوفٹ بال پیند ،کسی کوکر کٹ پیند ، تو ایسی چیزوں میں بہت زیادہ اس کے ساتھ Strict (سخت) ہوتا ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ۔ ایسا تعلق رکھیں کہ اگر خاوند کوکوئی Problem (مسئلہ) ہوتو وہ یہ پیند کرے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے آکر بات کرے ۔ بیوی اس کو ایسا مشورہ دے ، اتنا پیارد سے کہ وہ ہر بات بیوی سے شیئر کرے۔

نبی علیہ اللہ جب غارِ حراسے والیس تشریف لائے تو آپ کے او پر اس وقت کیکی کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے گھر میں آتے ہی فرمایا:

((زَمِّلُوْنِيُ زَمِّلُوْنِيُ))

'' مجھے کمبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل اوڑ ھادو۔''

حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹاٹٹا نے کمبل اڑھا دیا۔ پھرانہوں نے بوچھا: اے اللہ کے حبیب مٹاٹلیاتہ ! آپ کیامحسوس کرتے ہیں؟ تو نبی ملیٹائیا ہے فرمایا:

((لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ))

" مجھے تومحسوس ہوتا ہے، جیسے میری موت آ جائے گا۔"

### اس يرخد يجة الكبرى والنفائات فرمايا:

'کُلّا! وَالله! مَا یُخْذِیْكَ الله أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ اللهُ عَدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُقِّ، وَتَعْمِلُ النَّكَلَ، وَتَعْمِلُ الْكُلِّ، وَتَعْمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اور پھر یہی نہیں کہ یہیں تک ہی کی ، بلکہ اس سے اگلے دن انہوں نے ایک اگلا قدم اٹھا یا۔ وہ کیا تھا کہ ورقہ بن نوفل ان کے ایک رشتہ دار تھے اور وہ پہلی کتا بول کے عالم سخے۔ وہ نبی عیالہ کو لے کر ان کے پاس گئیں اور ان کے پاس جا کر کہا: '' آپ سنیے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟' انہوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ تو نبی عیالہ انہا نے پورا واقعہ سند جو غارِ حرامیں پیش آیا تھا اسسان کو سنا یا۔ انہوں نے سن کر کہا: '' یہتو وہی فرشتہ ہے جو موسی علیالی کے پاس آتا تھا اور اب یہ آپ کے پاس بھی آیا ہے۔' پھر انہوں نے کہا: '' ہماری کتا بوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ

### امورخانه داری میرحسنِ انتظام

كشهر سے نكال ديا جائے گا۔ "نبى عَلَيْ الله الله من كرفر مايا: ((أَوَ مُغْرِجِيَّ هُمْ؟))

''کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟''

انہوں نے کہا:'' ہاں! بیتواللہ کے راستے میں ہوتا ہی ہے اورا گر میں اس وفت زندہ ہواتو میں آپ کی اس وفت مدد کروں گا۔''[صحح ابناری:۱/۲،حدیث:۳]

اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ اللہ اللہ وقت ہوا تو آپ کی مدد کروں گا۔'' کھی ہے ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا:''اگر میں اس وقت ہوا تو آپ کی مدد کروں گا۔'' دیکھیے کہ بیوی نے خود بھی اخلاقی مدد دی اور پھر بیوی ان کوایک ایسے بندے کے پاس لے گئی جس نے ان کو پوری بات سمجھا دی۔ اس طرح نبی علیہ اللہ کے او پر جو ہیبت کی کیفیت تھی وہ کم ہوگئی۔

اگر بیوی خاوند کے مسئلے کوشیئر کر ہے اور تعاون کر ہے تو خاوندا پنی بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق کیوں نہیں رکھے گا؟ چنانچہ خدیجۃ الکبری ڈاٹٹٹٹا نے نبی علیہ لیٹٹا کے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا کرلی تھی کہ وہ دنیا سے فوت بھی ہو گئیں ، مگر اللہ کے حبیب ساٹٹی آلئم ان کو یا د فرما یا کرتے تھے۔سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹٹا فرما یا کرتی تھیں:

"مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَّا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا" [صحح البخاري، حديث: ٣٨١٤]

'' مجھے بھی کسی پہاتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجۃ الکبری ڈٹائٹٹا پہآتا تھا، کیونکہ ان کی وفات ہو چکی تھی اور اللہ کے حبیب سلیٹیلٹٹم ان کو یا دکیا کرتے تھے۔''

ایک نکته ذہن میں رکھیں کہ

#### رشته داريال نبهانا

"No road is long with good company."

''ساتھی اچھا ہوتو کوئی راستہلمبانہیں۔''

اگراچھاساتھ ہوتوسفر کی لمبائی نظر نہیں آتی۔اسی طرح خاوند کے ساتھ اگراچھاتعلق ہے تو پھرزندگی کا سفر بیوی کولمبا نظر نہیں آتا۔عورت کواس پر بہت محنت کرنی چاہیے کہ خاوند کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو۔



اگلی بات بیہ ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ اپناتعلق کیسے اچھا بنا یا جائے ؟ سسرال والوں میں سب سے پہلے سسراور ساس کے ساتھ تعلق ہے۔

السے سب سے پہلے سسراور ساس کے ساتھ تعلق ہے۔

السے سب میں پہلی بات ہے:

"Accept them as born parents"

''انہیں حقیقی ماں باپ کی طرح سمجھیں''

شریعت نے سسر اور ساس کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے، للہذا جب شادی ہوتو آپ بھی اپنے ساس اور سسر کو ماں باپ کی طرح ڈیل کریں۔

2 .....وسرى بات ہے:

"Never compare them with you own parents"

''ان کااپنے والدین کے ساتھ بھی موازنہ نہ کریں۔'' بہت ساری لڑکیاں یہ خلطی کرتی ہیں کہ خاوند کے سامنے Compare (موازنہ) کرنے لگتی ہیں کہ آپ کی ماما ایسی ہیں اور میری ماما ایسی ، آپ کے پا پا ایسے ہیں اور امورخانه داری میرحسنِ انتظام ،www.besturdubooks.net



"Always appreciate it even if you don't like it."

"اگروہ چیزاچھی نہ بھی گئے تو بھی ہمیشہ اس کی تعریف کریں۔" انہوں نے گفٹ تو دیا ہے، اس لیے ان کی تعریف کرنا ضروری ہوتا ہے۔لڑکیاں غلطی یہ کرتی ہیں کہ نند نے کوئی چیز لا کر دی یا ساس نے لا کر دی تو پھر اس کے نقائص بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بیتو کم قیمت ہے،خوبصورت نہیں ہے، بیتو فلاں سے چیج بھی نہیں کرتی ۔ کیونکہ اس سے لانے والے کی Motivation (تحریک) زیروہ وجاتی ہے۔

کرتی ۔ کیونکہ اس سے لانے والے کی Motivation (تحریک) زیروہ وجاتی ہے۔

"Praise them in family and friends even if you don't like them, they will start loving you."

''اگرسسرال والوں کے بارے میں بات ہوتو خاوند کے سامنے، لوگوں کے سامنے، فیملی

کے سامنے ۔۔۔۔۔۔ آپ کے دل میں ان کی محبت نہ بھی ہوتو بھی ۔۔۔۔۔ ان کی تعریف کریں، اس

لیے کہ جب آپ تعریف کریں گی تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوجائے گی۔''
ساس اور سسر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوسکتی ہیں اور ان کے
ساتھ جو Expectations (تو قعات) ہوں، ہمیشہ ان کو کم سے کم در جے پر رکھیں، تا
کہ آپ Hurt (دکھی) نہ ہوں۔

ا نیویں چیزیہے:

"Always treat them respectfully."

''ان کے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آئیں ،ادب سے پیش آئیں۔''

رشته داريال نبهانا

## آپ کا بیادب واکرام ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا۔ آپ کا سے اور ایک اہم بات:

"If your children love them, don't be jealous on it"

اگرآپ کے بچے دا دا دادی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس پر حسد نہ کریں ، [بلکہ خوشی محسوس کریں ]''

جب آپ ساس سسر کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ ان کو اس طرح محسوس کروائیں کہ جیسے بیان کا اپنا گھر ہے۔ وہ اپنے آپ کو Outsider (باہر کا فرد) محسوس نہ کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنے سسرال کے بارے میں بھی کوئی منفی بات نہ کریں۔ بات نہ کریں، منفی Comments (تبھرہ) نہ کریں۔

آ ...... آیک اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے خاوند کو بھی اپنے اور سسرال والوں کے درمیان کے جھڑ ہے میں Drag (گسیٹ) نہ کریں۔ اپنے معاملات کوخود سنجالیں، اپنی تند کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی شاس کے ساتھ، اپنی خاوند کو اس میں نہ کھینچیں۔

السكوشش بيكرين كه:

"Be a giver not a demander."

'' آپانہیں کچھ دینے والی بنیں، لینے والی نہیں۔'' اگر ساس اور سسر کے پاس اور کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے تو آپ انہیں Offer (پیشکش) کریں کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں، آپ کا میرے پاس رہنا میرے لیے باعث ِسعادت ہے، مجھے خدمت کا موقع ملے گا۔ سساگروہ آپ کے اوپر شخق کریں یا کوئی اورالی بات کریں تو آپ

Turn to Allah

(اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں)، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم

کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور اگر اپنے خاوند کو بتانا بھی پڑے تو بہت

Politely (شائستہ انداز میں) اپنے خاوند کو یہ بات بتائیں۔ ہمیشہ اپنے خاوند کو حصلہ دیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھاتعلق رکھے۔ اپنی مال، بہن، والد، سب

کے ساتھ اچھاتعلق رکھنے کے لیے اپنے شوہر کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔

سرال میں بیٹھ کے اپنی زبان سے اپنی تعریفیں نہرتی رہیں۔

نہرتی رہیں۔

"It is more impressive when other people discover your qualities without your help"

'' بیز یادہ بہتر ہے کہ آپ کے بتائے بغیر دوسروں کو آپ کے اندرخو بیال نظر آئیں۔'



اب تیسراہے ساس کے ساتھ تعلق۔ چونکہ بہواور ساس کا مسکلہ بہت اہم ہوتا ہے۔
لگتا ہے کہ جب سے انسانیت کا معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے بیسلسلہ چلا آر ہا
ہے۔اس لیے اس کے نکات الگ بتارہے ہیں۔ چونکہ ساس بہود ونوں عور تیں ہیں توان
کے جھگڑ ہے بھی عور توں والی باتوں سے ہی ہوتے ہیں۔
کی جھگڑ ہے بھی عور توں والی باتوں سے ہی ہوتے ہیں۔
کی خیس ساس کی منشا کا خیال رکھیں:

سب سے پہلی بات:

www.besturdubooks.net رشته داریاں نبعانا

"Organize kitchen so that she can navigate easily."

''آپاپ کی کون کواس طرح سلیقے کے ساتھ رکھیں کہ ساس نے اگر کسی وقت کی میں
آکر کوئی کام کرنا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چیز وں کوڈھونڈ لے اور اپنا کام کر سکے۔'
جب آپ نے کئی میں کوئی چیز بنانی ہوتو ہمیشہ اپنی ساس سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ تا کہ اس کی تجویز کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر پکانے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے تو سے اس کی ساس چاہتی Menu (مینیو) بناتے ہوئے اپنی ساس کی رائے ضرور لیس اور اگر آپ کی ساس چاہتی ہے کہ میں اپنی ڈش خود بناؤں گی تو ان کو ڈش بنا کر کھانے میں رکھنے کی اجازت ضرور دیں، تا کہ وہ بھی اپنے تجربے کو اور اپنی مہارت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے۔ خیال رکھیں کہ بھی بینہ کہیں کہ بیمیر اگھر ہے۔ ہمیشہ کہیں: ''یہ ہمار اگھر ہے۔'
کوئی مشتر کہ سرگر می اپنا تمیں :

خاوند، بہواور ساس کے درمیان کوئی مشتر کہ Activity (سرگری) لازماً ہونی چاہیے۔سب سے بہتر مشترک سرگری ہے ہے کہ بہوا پن ساس کے ساتھ ال کرقر آن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے۔ ہم نے بید دیکھا ہے کہ قر آن پاک کی Activity کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے۔ ہم نے بید دیکھا ہے کہ قر آن پاک کی ساس اور بہو کے درمیان کے Gap (خلا) میں پل کا کام دیتی ہے۔اسی طرح جو پوتے دو ہے ہوتے ہیں وہ بھی ساس اور بہو کے درمیان کے خلا میں پل کا کر دارا داکرتے ہیں۔

ا پنے آپ کوساس کی جگہ پرر کھ کرسوچیں:

مجھی آپ کوساس کی بات مجھ نہ آئے تو اپنے آپ کواس کی جگہ پرر کھ کرسو چا کریں کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ کئی دفعہ بہومحسوس نہیں کرتی کہ ساس کی کیا Feelings (محسوسات) ہیں؟ جب بندہ اپنے آپ کو دوسرے کے Point of view (نقطة نظر) پدر کھ کرسوچتا ہے تو تب بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔

ایک آ دمی کے بیٹے کا ایکسیڈینٹ ہو گیا۔ وہ ہاسپیٹل میں آیا توسر جن ڈاکٹر اس وفت گھر تھا۔ اس نے نرس کو کہا: ''اس کو فون کرو کہ میرے بیٹے کا آپریشن ہے، جلدی آئے۔''ڈاکٹر کے آنے میں چندمنٹ کی تاخیر ہوگئی۔جب ڈاکٹر آیا تو بیاس کے ساتھ بہت غصے ہوا۔ آپ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، ہدر دی نہیں ہے، آپ کوسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ اتنی جلی کئی اس نے سنائیں کہ قت تو پیرتھا کہ ڈاکٹر بھی غصے میں آ جا تا ، مگراس نے تحل مزاجی سے اِس کی بات سنی اور وہ اس بچے کو لے کر آپریشن تھیٹر میں چلا گیا۔تقریباً ایک گھنٹے کا آپریشن ہوا اور ایک گھنٹے کے آپریشن کے بعدوہ ڈ اکٹر باہر نکلاا وراس نے کہا:'' آپریشن کا میاب ہو گیا ہے اور تمہارے بیچے کی جان چ گئی ہے۔''اب باپ چاہتا تھا کہ بیرذ را مجھے تفصیل بتائے ،لیکن ڈاکٹر چلا گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ باب نے سمجھا کہ بیہ بڑا امتکبر قسم کا ڈاکٹر ہے، مجھے سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، مجھے اس نے کوئی تفصیل ہی نہیں بتائی ، آخر میں باپ ہوں۔ یہ پھر غصے ہونے لگ گیا۔ جب دوبارہ غصے ہونے لگا تونرس قریب آئی اور کہنے لگی: '' پلیز! آپ خاموش ہو جائیں، میں آپ کواصل بات بتاتی ہوں کہ بیرڈ اکٹر اس لیے گیا ہے کہ اس نے جاکر ا پنے بیٹے کو دفن کرنا ہے۔اصل میں اس کا اپنا بیٹا گھر میں فوت ہور ہا تھا اور اس کو بچانے کے لیے اس کا تھوڑ اسا ٹائم لگ گیا اور آنے میں دیر ہوگئی ،مگر پھر بھی اس نے آپ کے یچ کوتر چیج دی کہاس کا آپریشن کر کے اس کی جان بیجاؤں۔اس دوران اس کو کال آ گئی تھی کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس لیے اب آپریشن کے بعد وہ جلدی گھر چلا

گیا۔''جب باپ کو پنۃ چلاتوا سے اپنے اس رویے پرافسوس ہوا۔ توکئی مرتنبہانسان دوسرے کے شوز میں اپنے آپ کوڈال کرر کھے تب بات سمجھ میں ِ آتی ہے۔

#### ساس کی دوست بن کررہیں: ا

ایک اہم پوائنٹ ہے ہے کہ اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور اس کی دوست بن کررہیں، تا کہ وہ اپنے دل کو آپ کے سامنے کھول دے، البتہ ساس سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بھی بھی کوئی برتمیزی کا لفظ نہ کہیں۔

#### د باؤ کی حالت میں اللہ ہے رجوع کریں: ا

اگرآپ کوبھی Stress (دباؤ) محسوس ہوتا ہے توبس آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا کریں۔ بیسب سے بہتر علاج ہے۔

سسرال میں رہتے ہوئے ، جوعورت اپنے معمولات کو پورا کرتی ہے ، اس کے لیے Stresses ( دیاؤ ) کوبرداشت کرنا بھی آ سان ہوجا تا ہے۔

ایک منیجر تھا۔ اس نے ایک مز دور کور کھا اور اسے کہا: ''تم آری سے روز انہ درخت
کاٹا کرو۔' اس مزدور نے پہلے دن تیس درخت کاٹے، دوسرے دن اس نے پچیس
کاٹے، تیسرے دن اس نے بیس کاٹے اور چوتھے دن اس نے پندرہ کاٹے۔ آخر منیجر
نے پوچھا: اب آپ تھوڑے درخت کیوں کاٹے ہیں؟ اس نے کہا: ''میں پوراز ورلگا تا
ہوں، کام کرکر کے تھک جاتا ہوں، لیکن پیتنہیں، کیوں اب میں اسے زیادہ درخت
نہیں کاٹے پارہا؟'' منیجر نے کہا: ''تم اب اپنی آری کو تیز کرلو۔' وہ مزدور کہنے لگا:

'' پہلے میراکام ختم نہیں ہوتا،الٹا آپ مجھے کہدرہے ہیں کہ آری کو تیز کرلو۔'اس نے کہا: '' چلوکام کم ہوگا،لیکن آری کوتو تیز کرو۔' جب اس نے آری کو تیز کرلیا تو اگلے دن اس نے پھر پندرہ کے بجائے تیس درختوں کو کاٹ لیا۔مسکہ یہ تھا کہ اس کی آری کند ہوگئ تھی ،محنت اتنی ہی ہورہی تھی اور درخت کم کٹ رہے تھے۔

یہی حال ہمارے معمولات کا ہے۔ ہم معمولات کرتے رہتے ہیں تو ہماری آری تیز رہتی ہے، ہم پریشانیوں کو آسانی سے کاٹ لیتے ہیں۔ جب آری کند ہو جاتی ہے تو پریشانیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتیں۔

#### خوشيول كوگھر ميں بانٹيں: ا

رشته دارياں نبھانا

کے ساتھ اگتی ہے اور بہترین کھل دیتی ہے۔ اگر میری کمکی کی کوالٹی بہتر ہوتی اور میر ہے ہمسائے کی کمکی اچھی نہ ہوتی تو پولی نیشن بہتر نہ ہوتی اور میں بھی بھی جیت نہ سکتا۔''
چنانچہ دیکھیں! اس نے اپنی چیزوں کوشیئر کیا اور اس کے بدلے اس کوخوشیاں ملیس۔
توسسرال میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کوسسرال والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے،
اس سے بندے کی اپنی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔



اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے....؟

پہلی بات کہ ہر وقت Stressful Condition (دباؤ کی حالت) میں نہ رہیں،
اپ دباؤ کو کم کریں۔ بچوں کوٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان کوبستر پہ سلاتے وقت اچھی اچھی باتیں سنائیں اور ان باتوں کو نبی عیشا پھا کے ساتھ جوڑیں،
نبی عیشا پھا کو اپنے بچوں کے سامنے ایک Model (نمونہ) کے طور پر پیش کریں۔
چھوٹے بچے جب کسی کی باتیں سنتے ہیں تو اس کو Model (نمونہ) سمجھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔

## بچوں کوانعام دیں: ا

پچوں کو آپ کوئی کام کرنے پر ایوارڈ بھی دیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں پچوں کو آپ کوئی کام کرنے پر ایوارڈ بھی دیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں بچوں کوسز اتو دیتی ہیں، کیکن اتنا Reward (انعام) نہیں دیتیں جتنا دینا چا ہیے۔اسی لیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچے سے یو چھا: آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عورتیں بہت خطرناک ہوتی

ہیں؟ کہنے لگا:'' یہ Corner ( کونے ) میں بھی کھڑا کردیتی ہیں، یہ مارتی بھی ہیں،اس ليے بير بہت خطرناک ہوتی ہيں۔''اس ليے اپنے بچوں کو اگر سزا ديں تو بچوں کو آپ انعام جھی دیا کریں۔ بااصول رہیں: ا

بچوں کی تربیت میں ایک خاص بات کہ consistent Be (ہمیشہ با اصول رہیں)۔جب آپ کے اپنے معمولات میں اونچ نیچ ہو عمل میں اونچ نیچ ہوتو پھر بچہ کیسے Consistent (بااصول)رہے گا؟

#### بیوں کے مددگار بنیں: ا

پھر ہمیشہ Be supportive to children (اینے بچوں کی مدد کریں)۔اینے بچوں کا کسی معاملے میں بھی مذاق نداڑا ئیں اورا گربھی بچہاپ سیٹ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہاب سیٹ کیوں ہے؟ اورا سے مشکل صورتِ حال سے نکلنے میں مدودیں۔

## بچول کواینے کا م خود کرنے کی تربیت دیں: ا

جب بیجے ذرابڑے ہوجا نمیں توان کواینے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں، تا کہ وہ اپنے یہننے ، اوڑ ھنے اور کھانے میں تھوڑ اسا Independent (پُراعتماد) ہوجا ئیں۔ان کو چھوٹی حصوتی ذمه داریال دیں اور جب وہ ان کو بورا کر لیس تو اس کو خوب Appreciate (تحسین) کریں۔ بیچے اپنی زندگی میں مشکل کوحل کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔بعض مائیں Over tempering(بے جاغصہ) کرتی ہیں اور بچوں کو الٹابگاڑ دیتی ہیں۔

زندگی جد و جہد کا نام ہے۔ انسان جد و جہد سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے!! یہ Butterfly (تتلی )جس جگہ پر پیدا ہوتی ہے وہاں اس کا ایکshell (خول) ہوتا ہے،اس میں سے ینکل کر باہر آتی ہے۔ایک آدمی نے ایک بٹر فلائی (تنلی) کودیکھا کہ وہ shell (خول) سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی ،شیل کی Opening (منہ) بہت جیوٹی تھی اور بٹر فلائی کو بہت زور لگانا پڑ رہا تھا۔اس نے سو جا کہ میں تنلی کی مدد کر دیتا ہوں۔اس نے اس شیل کے منہ کوکسی طریقے سے .... بلیڈ سے یا کسی اور چز سے ..... بڑا کر دیا۔ وہ تنگی جلدی سے یا ہرنکل آئی ،گراس بندے نے دیکھا کہ تنگی کے جسم میں یانی بھی بہت بھرا ہوا تھا....جیسااوڈ بما ہوتا ہے....اوراس کے پربھی بہت چھوٹے ہے۔ وہ نتلی اڑنہیں سکتی تھی ، بس چل سکتی تھی۔اس نے پھرکسی کو بتایا کہ بھئی! یہ ایسا ہوا تو اس نے اسے سمجھا یا کہ اصل میں بات بیہ ہے کہ تنلی جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس جسم کے اندراضافی یانی ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے شیل کی Opening (منہ) چھوٹی بنادی۔اس چھوٹی اوپنگ میں سے گزرتے ہوئے تنلی زورلگاتی ہے۔جب ز وراگاتی ہے تو اس کے جسم کا یانی اس کے پروں میں چلا جاتا ہے تو اس کا جسم بھی صحت مند ہوجا تا ہے اور اس کے پر بھی بڑے ہوجاتے ہیں۔اب چونکہ پیمشقت کے بغیرنگلی،لہذا اس کےجسم میں یانی بھی بھرا ہواہے، یہ بیار بھی ہے اور اس کے پر بھی چھوٹے ہیں۔تووہ جوفائدہ کرنا چاہتا تھا،اس نے الٹا نقصان کردیا۔

جس طرح تنلی کے لیے اللہ نے قانون بنادیا کہ یہ محنت مشقت سے نکلے گی تواس کی صحت اچھی ہوگی، انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بسااوقات ایسے حالات بنادیتے ہیں کہ میر ابندہ مشقت کے ساتھ اس میں سے نکلے اور اس کی روحانی صحت اچھی ہوجائے اور میر اقرب نصیب ہوجائے۔

ایبی صحت کا خیال رکھیں:

بچوں کی تربیت میں عورت ریبھی نہ بھولے کہ خود بھی اچھا کھائے ، اچھا سوئے اور

کبھی بھی بچوں کوحرام فن کے لیے Encourage (حوصلہ افزائی) نہ کریں۔ بھی بھی شیطان کوموقع نہ دیں کہ وہ آپ کے بچوں کی Baby sitting (ہمنشینی) کرے۔

"Don't just talk the talk and walk the walk"

''ایسے ہی بات برائے بات نہ کریں اور چال برائے چال نہ چلیں۔'' ہر کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ نیک اولا د کے لیے خود نبیک بنیں: )

"Children need poise parents."

یہ بیں ہوسکتا کہ ماں باپ خود تو نیک نہ ہوں اور بیچے حافظ بن جائیں اور عالم بن جائیں اور عالم بن جائیں ہوسکتا کہ ماں باپ خود بھی نیک بنیں تو پھراولا دبھی نیک بنتی ہے۔اور بیذ ہن میں رکھیں!
"As you sow, so shall you reap."

''جیسی کرنی ویسی بھرنی۔'' انسان جوکر تاہے،اس کا بدلہ اس کوملتاہے۔

"Whatever goes around, comes around."

جیسا آپان کے ساتھ تعلق رکھیں گی ، وہ بچے آپ کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھیں گے۔ ایک عجیب کہانی سنیں! ایک بڑی عمر کی عورت تھی ، جو کافی امیر عورت تھی۔ وہ ایک "It is the objective of my life to help others."

" بیمیری زندگی کا مقصد ہے کہ دوسروں کی مدد کروں۔"

یفقرہ اس عورت کو بہت اچھالگا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا Object کا مقصد) ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ مرد تو چلا گیا، یہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹے کر روانہ ہوئی اور آ گے راستے میں جوشہ آتا تھا، وہاں جا کر رکی، تاکہ وہاں ریسٹورنٹ سے کوئی چیز کھا لے، کوئی سنیکس لے لے۔ جب یہ رسٹورانٹ میں گئ تو وہاں دیکھا کہ ایک ویٹرس تھی جو Pregnant (حاملہ) تھی اور لگتا مقاکہ اس کے ڈلیوری کے دن قریب ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ ہاں! میں جاب کر رہی ہوں بوڑھی عورت نے اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ ہاں! میں جاب کر رہی ہوں

اور میری ڈلیوری کے دن قریب ہیں۔اس نے کہا: ''تم ریسٹ کیوں نہیں کرتی ؟' اس نے کہا: ''میری Job (نوکری) سے مجھے سلری زیادہ نہیں ملتی اور میں اچھے ہاسپیٹل میں نہیں جاسکتی ، اس لیے میں نوکری کر رہی ہوں کہ میں پچھے بیسے بچا لوں اور کسی اچھے ہاسپیٹل میں ابنا کیس کروالوں۔اس نے پوچھا: اچھے Hospital (ہمپتال) میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس نے کہا: ''5000 ڈالرخرچہ آتا ہے۔'' جب وہ ویٹرس اس کو کھانا کھلا کر برتن واپس لے کرگئ تو اس عورت نے اس کوایک لفا فہ دیا اور اس کے او پر اس نے کھا کہ اس کو گھر جا کر کھولنا۔ویٹرس جب گھرگئ اور گھر جا کر لفا فہ کھولا تو اس میں 5000 ڈالر کا چیک کھا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا:

"It is the objective of my life to help others"

اب بیہ ویٹرس جوتھی ، اس کا خاُ وند ، وہ مر دتھا جس نے وہ فقرہ اس عورت کو کہا تھا۔ تو حبیبا ہم کریں گے ، وبیا ہی ہمار ہے ساتھ معاملہ ہوگا۔

دیکھیں کہاس مرد نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی تھی ،اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے اس کی بیوی کو پانچ ہزار ڈالر دلوا دیے، ورنہ ٹائر پنگچر بدلنے کے لیے کون پانچ ہزار ڈالر دلوا کے ساتھا چھا کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو پانچ ہزار ڈالر دیتا ہے؟ ہم اگر دوسروں کے ساتھا چھا کریں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہمار بے ساتھا چھا بنائیں گے۔

Relationship Management (رشتے داریاں نبھانے کا انظام) کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب رشتہ داریوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطافر مائے اور قیامت کے دن ہمیں صلہ رخمی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔
﴿ وَاجْرُدَ عُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ ﴾



اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَاعُوْذُ بِاللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْحَمَّلُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِ

آج کی گفتگو کاعنوان ہے Sleep Management (نیند کانظم)۔ عورت کی زندگی میں نیند کا ایک اہم کر دار ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہوتو اس کے دن کے کام متأثر ہوتے ہیں، طبیعت میں چڑ چڑا پن آ جا تا ہے اور پھر بچوں کی تربیت پر بھی برااثر پڑتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا جسم کی ضرورت بنا دی ہے، اسی طرح تھکے ہوئے بدن کو نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی نیند سے انسان کی زندگی بھی امرح تھکے ہوئے بدن کو نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی نیند سے انسان کی زندگی بھی ام چھی گزرتی ہے۔ عورتوں میں نینداور کم خوابی کی شکایت عام ہوتی ہے، اس لیے اس کو مستقل عنوان بنایا گیا کہ عورت اپنی نیند کا خیال کیسے رکھے.....؟

## زندگی کے مختلف سائٹکل:

نیند کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بیر ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی مختلف سائیکلز میں گزرر ہی ہے۔

## اسدون رات کا سائیل:

مثال کے طور پر: دن اور رات کا ایک سائنگل ہے۔ دن طلوع ہوتا ہے، پھر دو پہر ہوتی ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے اور پھر سورج طلوع ہوجا تا ہے۔ تو دن رات کے سائنگل میں ہماری پوری زندگی گزرتی چلی جارہی ہے۔

# 🕝 .....موسم كاسائكل:

اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو موسم کا بھی ایک سائیل ہے، سردی ہوتی ہے، پھر بہار آ جاتی ہے، پھر گرمی آتی ہے، پھرخزاں آتی ہے، پھر سردی آ جاتی ہے۔اس سیزن کے سائیکل میں ہماری پوری زندگی گزررہی ہے۔

# الله الكلام الكل

اگرہم چاند پرغور کریں تو اس کا بھی ایک سائیل ہے۔ایک وفت ہوتا ہے کہ چاند

نيند كانظم

باریک نظر آتا ہے، اس کو Crescent (ہلال) کہتے ہیں۔ اسلامی مہینے کی ابتدایہاں سے ہوتی ہے۔ پھر تیرہ، چودہ اور پندرہ، تین ایسی را تیں ہوتی ہیں کہ جن میں چاند بھر پور ہوتا ہے، جو بن پر ہوتا ہے۔ ان کوایا م پیض کہتے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت عمل ہے۔ پھر چاند گھٹنا شروع ہوجا تا ہے، حتی کہ ایسا وقت آتا ہے کہ چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو Moon (نیومون) کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس کو Crescent (ہلال) نظر آتا ہے اور نیا مہینہ شروع ہوجا تا ہے۔

آج کل سائنس دان اس پر بہت ریسرج کررہے ہیں۔ چنانچہ Agriculture (زراعت) کی فیلڈ میں ان کا بیدعویٰ ہے کہ اگر ہم چاند کے سائیکل کومدِ نظر رکھ کرفصل بوئیں توفصل میں بیاریاں بھی کم آتی ہیں اور اس کی Production (پیداوار) بھی زیادہ ہوتی ہے۔

 calendar (ہجری کلینڈر) کواستعال کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کام کیا جار ہاہے۔ انسان کی عمر میں 7 سال کے سائیکلز: )

ہماری عمر کواگر آپ دیکھیں تو عمر بھی سائنگل میں گزرر ہی ہے۔ مثلاً: انسان کی پوری زندگی میں سات سال کا ایک سائنگل ہے، جس کے تحت اس کے جسم میں تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ پہلا سائنگل: ا

بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کے جسم میں قوت پوری نہیں ہوتی ، وہ اپنا سربھی سیدھانہیں کر سکتا ، وہ لیٹا ہوتا ہے تواٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا ۔ پھر پچھ مہینوں کے بعد وہ بیٹھنا سیھتا ہے ،

اپنا سرسنجالنا سیھتا ہے ، پھر کھڑا ہونا سیھتا ہے ، پھر چلنا سیھتا ہے ۔ پھر سات سال کی عمر
میں اس بچے کے دماغ کی گروتھ مکمل ہوجاتی ہے ۔ چنانچہ شریعت نے کہا: '' جب بچ
سات سال کا ہوجائے تواسے نما زسکھائی جائے ، اسے نماز کا حکم دیا جائے اور اس کا بستر
جدا کر دیا جائے ۔' [سنن ابی داؤد، حدیث: ۴۹۵] یہ سات سال کا ایک سائیکل ہے ۔

ووسرا سائیکل نے

جب بیایک سائنگل ختم ہوااور بچے کی نماز شروع ہوگئ تو پھر دوسراسائنگل ختم ہوتا ہے اور اور اس میں بچہ چودہ سال کا ہوجاتا ہے۔ چودہ سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوجاتا ہے اور ایک نئی زندگی کی ترتیب شروع ہوجاتی ہے۔ یہ بلوغت کی زندگی ہے۔ اس میں جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔

نيندكانظم

#### تيسراسائيل:|

پھر جب تیسراسائیل آتا ہے تواس وقت انسان جسمانی طور پراپنے جوہن پر ہوتا ہے۔ جب اکیس سال کا نو جوان .....لڑکا ہو یالڑکی ہو..... باڈی کے اعتبار سے اس کی جو کشش ہوگی وہ بھر پور ہوگی ، خوبصورتی بھر پور ہوگی ، چہرے کے او پر ایک جوانی کی چبک ہوگی ، ایک حیا ہوگی۔ چنانچہ اکیس سال میں انسان کا جسم خوبصورتی کے اعتبار سے ایخ Climax (عروج) پر ہوتا ہے۔

#### چوتھاسائیل:|

پھر جب ایک سائنگل اورگز رتا ہے تو اٹھائیس سال کی عمر ہوجاتی ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس میں انسان کا قد بڑھناختم ہوجاتا ہے۔ ہڈیوں کے جو End (سرے) ہوتے ہیں، وہ فائنل ہوجاتے ہیں۔ اٹھائیس سال کے بعد انسان کا قدنہیں بڑھ سکتا۔

## يانچوان سائيل:

پھر جب ایک سائیکل اور ہوتا ہے تو پینیتیس سال کی عمر ہوجاتی ہے۔ یہ بھر پور جوانی کی عمر ہے۔ پینیتیس سال کا نوجوان جنسی اعتبار سے بھی بھر پور قوت رکھتا ہے اور اپنے د ماغی اعتبار سے بھی بھر پور قوت رکھتا ہے اور اپنے د ماغی اعتبار سے بھی بھر پور قوت رکھتا ہے۔ اس لیے عام طور پہنو جوان پینیتیس سال میں اپنی جاب میں پکے ہوجاتے ہیں ، اپنا کاروبار کر لیتے ہیں اور خوب اچھا کمانا شروع کر دیتے ہیں۔

## چھٹاسائیل:

پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے، عمر چالیس سال کی ہو جاتی ہے تو انسان Mentally (عقلی طور پر) تجربے میں پختہ ہوجا تا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام پیٹل نے چالیس سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اظہار فر ما یا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ چالیس سال کا ہوجائے اور وہ دین پر نہ آئے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے: '' تو میرا پکا مرید ہے۔ ساری زندگی تو میر ہے ساتھ رہے گا۔'' گو یا چالیس سال سے پہلے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کی لائن کو اختیار کر لے۔ ساتواں سائیکل : ا

پھر جب سات سال اور گزرتے ہیں توعم ۹ مسال ہوجاتی ہے، گویازندگی کی آدھی Ageing سینچری) گزر چکی ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان کے اندر Effect (بڑھا ہے کا اثر) شروع ہوجا تا ہے۔ اب چونکہ جسم نے بچاس سال گزار لیے اس لیے جوقر یب کی نظر ہے، وہ کمز ور ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو بچاس سال کے بعد ریڈنگ گلاسز لگوانے پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ یہ Ageing Effect ہوتا ہے۔ جو ہر بندے وجمعوں ہوتا ہے۔

## آ گھواں سائیکل: ا

پھراگرایک سائیکل اور ہوجائے توانسان کی زندگی کے ۵۲ سال گزرجاتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں عورت کے مخصوص ایا م ختم ہوجاتے ہیں اور اب اس کے بعد اس کے لبعد اس کے لبعد اس کے لبعد اس کے لبعد عور توں کے ہاں بیچ کی کے لیے بیچ کہ ولا دت مشکل ہوجاتی ہے۔ چیپن سال کے بعد عور توں کے ہاں بیچ کی ولا دت کے چانسز ختم ہوجاتے ہیں ، کیونکہ ان کا ماہا نہ سائیکل ہی ختم ہوجا تا ہے۔ نوواں سائیکل :)

پھرسات سال کا ایک سائیکل اور گزرجائے تو انسان کی عمر تریسٹھ سال ہوجاتی ہے۔

نيند كانظم

یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کے دماغ کی یاد داشت آ ہستہ آ ہستہ کم ہونا شروع ہوجاتی ہے، انسان بھلکر بنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی مختلف کمپنیوں میں جو Retirement کی عمر ہے، وہ کہیں ساٹھ سال ہے اور کہیں باسٹھ سال ہے۔ چونکہ ساٹھ اور باسٹھ سال کی عمر میں انسان کی یا د داشت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی تولوگ اس کو ریٹائر کردیتے ہیں کہ اب آب ریٹائر منٹ کی عمر گزاریں۔ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اپنے حبیب مثَاثِیْلَاثِمْ کواپنے پاس واپس بلالیا تھا، اس لیے کہ اگرتزیسٹے سال سے عمر زیادہ ہوتی تو کفار طعنہ دیتے کہ جی!ان کی توعمر ہی ایسی تھی کہ وہ بھلکڑ عمر تھی ، وہ باتیں بھولتے ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی ، اس لیے ان کی تعلیمات میں کوتا ہی ہے، کمی ہے۔تو جوعیب کی عمرتھی اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ملَّا ثَلِیْ اُلمِ کواپنے یاس بلالیا کہ میر ہے حبیب منافی آلم پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے ، کوئی عیب نہ لگا سکے۔

#### دسوال سائيل: إ

اگرایک اورسائیکل گزرجائے تو انسان ستر سال کا ہوجا تا ہے۔ستر سال کی عمر میں د ماغی صلاحیت اور کم ہوجاتی ہے۔ستر اور بہتر میں انسان بہت زیا دہنسیان کا اور بھولنے کا مریض بن جا تا ہے۔ تير ہواں سائڪل: إ

اسی طرح اگرانسان کی زندگی ہے تیرہ سائیکل مکمل ہوجا ئیں توانسان کی عمر ۹۱ سال ہو جاتی ہے اور اس میں بہت کمزوری آ جاتی ہے۔ چنانچہ نوے سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے برترس کھاتے ہیں۔سیدنا حضرت ابو بکرصدیق طالغظ کی روایت ہے کہ جب کوئی مؤمن نوے سال کی عمر کا ہو جائے تو اللہ تعالی فرشتوں کوفر ماتے ہیں:''اب اس بندے کی امورخانه داری میر حسنِ انتظام

غلطيول كومعاف كردواوراس كى حسنات كو پكاكردواور بيميراد نياكے اندراسير ہے۔ "هٰذَا أَسِيْرُ اللهِ فِي الْأَرْضِ" "دنياميں بيميراقيدى ہے۔"

اس نے میراکلمہ پڑھتے پڑھتے نوے سال گزار دیے۔اب میں اس کے خاندان کے لوگوں میں اس کی فاندان کے لوگوں میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔نوے سال کی عمر میں مومن کواللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل جاتی ہے۔[الشفاعة ،ص: ۱۸۳]

الله تعالیٰ کی طرف سے سات سال کا بیسائکل پوری زندگی میں چلتار ہتا ہے۔ نیند کیا ہے؟

نیندکیا ہے؟ ۔۔۔۔۔انسان کا جسم جب کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پھراس پرایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کا تعلق بدن کے ساتھ کم ہوجاتا ہے اور انسان بیہوثی کی سی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کو آپ Partial Unconscious (نیم بے اس کو آپ Partial Unconscious (نیم بے ہوش) کہیں کہیں، مگر ایسے لگتا ہے جیسے آ دمی اب زندہ نہیں ہے جو کہیں ، مگر ایسے لگتا ہے جیسے آ دمی اب زندہ نہیں ہوجاتی ہیں اور انسان کے جو (حرکتی سرگرمیاں) ہوتی ہیں وہ فعیر فعال ہوجاتے ہیں، اس کیفیت (حرکتی سرگرمیان) کا جسم کا کہوجاتے ہیں، اس کیفیت میں پھر انسان کا جسم Recharge (بحال) ہوجاتا ہے اور پھر محنت کرنے کے لیے تیار میں کوجاتا ہے۔ اس کونیند کہتے ہیں۔

نیند کی پایخ Stages (مراحل):

ا گرسائنس کی نظر سے دیکھیں ۔ تو ہماری نیند کی پانچ Stages (مرحلے ) ہیں۔

نيندكانظم

اس کی جو پہلی تیج ہے اس کو این آرای ایم نیج کہتے ہیں \_NREM

(قدم) Step پهلا (Non Rapid Eye Movement Stage) Transition (تبدیلی حالت کا وقت) ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا Heart Beat (سانس کی رفتار) بھی کم ہوجاتا ہے اوراس کی Breathing Rate ( نبض کی رفتار ) بھی کم ہوجاتی ہے۔ جاگتے میں Heart Beat ریادہ تھی ، جب نیند آئی تو کم ہوگئے ۔ تو پہلی پنج اسٹیج Falling a sleep (نیند میں جانے کی ) سٹیج ہے۔

دوسری تنج: ا

پھراس کے بعد دوسری سٹیج ہے، اس کو کہتے ہیں:Light Sleep ( کی نیند )۔ اس میں انسان کی Heart Beat (رفتارِنبض) اور Breathing Rate (رفتارِ تنفس) کم ہوجا تاہے۔ تیسری اور چوهی شیخه: |

پھر تیسری اور چوتھی سٹیج ہے۔اس میں انسان Deep Sleep (گہری نیند) میں چلاجاتا ہے۔اس کو Slow Delta wave Sleep (سلوڈ بلٹا و پوسلیپ ) کہتے ہیں۔ یہ گہری نیند ہوتی ہے۔

يانچويں شيج: ا

اوراس کے بعد جو یانچویں سٹیج ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ گہری نیند کی سٹیج ہوتی ہے۔اس کو Rapid Eye Movement) کتے ہیں کہ اس میں سویا ہوا بندہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھ حرکت کررہی ہے، حالانکہ وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ REM کی جوسٹیج ہے، اس میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے، اس کو Dreaming Stage (خواب کی سٹیج) کہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آکرانسان کی نیند کمل ہوتی ہے۔

جو بندہ اپنی نیندگی یہ پانچ سٹیجز مکمل کر لے اور اس کے بعد جاگے تو یہ بندہ ہمیشہ Fresh (تازہ دم ہوکر) جاگتا ہے۔ جو بندہ پہلی دوسری سٹیج کے بعد اٹھ جائے تو وہ ہمیشہ ستی کا شکار ہوتا ہے۔

#### نيند كاسائيل: إ

ہرانسان کے سونے کا سائیکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ سائیکل بعض لوگوں کا ۹۰ منٹ کا ہوتا ہے۔ بیسائیکل بعض لوگوں کا ۹۰ منٹ کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ۱۲ منٹ کا۔ چنانچہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو نیند کا سائیکل ہے، وہ کیا ہے؟ .....گھڑی کوسا منے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے دو گھنٹے لگتے ہیں یا ڈیڑ ھگھنٹا لگتا ہے؟

جب پیۃ چل جائے کہ میراسائیک اتناہے تواب انسان کوایک سائیک یا دوسائیک یا تین سائیک نیند کمل کرنی چاہیے۔ مثلاً: اگر کسی کا ڈیڑھ گھنٹے کا سائیک ہے تو وہ بندہ اگر ڈیڑھ گھنٹے کا سائیک ہے تو وہ بندہ اگر ڈیڑھ گھنٹے دو پہر کو قبلولہ کرلے گاتو بالکل فریش اٹھے گا اور رات کواگر وہ دوسائیک سولے گاتو وہ بالکل فریش اٹھے گا اور اگر وہ چارسائیک سوئے گاتو نو گھنٹے سونے کے بعد کسی وہ فریش اٹھے گا، کیکن اگر سائیکل کے درمیان میں اٹھ گیاتو تیرہ گھنٹے سونے کے بعد بھی وہ سست اٹھے گا، پھر نیند آئے گی، جی چاہے گا کہ پھر سوجاؤں اور کام کرنے کو دل نہیں جو تیں، وہ جائے گا۔ جو عور تیں محسوس کرتی ہیں کہ اتنا سونے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتیں، وہ چاہے گا۔ جوعور تیں محسوس کرتی ہیں کہ اتنا سونے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتیں، وہ

نيندكانظم

اصل میں اپنے سائیل کے درمیان میں اٹھ جاتی ہیں، تو ایسانہیں کرنا چاہیے، بلکہ سائیل کو کمل کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے۔ اپنی نیند کی منجمنٹ الیں کریں کہ ایک سائیل، دو سائیل، تین سائیل، تین سائیل، جتنا بھی سونا ہے اس کے بعد اٹھیں، تا کہ آپ فریش اٹھیں۔ یہ جو اللہ والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑ اسو کر بھی فریش اٹھتے ہیں، اصل میں اللہ ان کوتو فیق دے دیتے ہیں کہ وہ ایک سائیل کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ اسی طرح فریش ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں، جس طرح لوگ آٹھ نو گھنٹے کی نیند پانے کے بعد فریش ہوتے ہیں۔ نیند کی سٹیج کا تذکرہ قرآن مجید میں:

قرآن مجید میں نیند کی مختلف سٹیجز کا تذکرہ ہے:

يهاسيني كو سِنَة " يا " نَوْم " كَتْم بين - اس كاتذكر ه قرآن مين آيا:

﴿لَاتَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَّلَانَوُمْ ﴿ ﴾[القرة: ٢٥٥]

'' نەاس كوا ونگھآتى ہےا ور نەنىند''

یہاونگھ کہلاتی ہے۔

پھراس کے بعد جودوسری سی ہے،اس کو'نعاس' کہتے ہیں۔فرمایا:

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ [الانفال:١١]

''(اوروه وقت بھی یا دکرو)جب اس نے تم پرغنودگی طاری کردی تھی۔''

یہ تھوڑ اوقفہ ہوتا ہے۔ پہلی اور دوسری تیج کی نیندکو' نُعَاس' کہتے ہیں۔

پھراس کے بعد جود وسری تئے ہے،اس کو' رُقُود '' کہتے ہیں۔فر مایا:

﴿وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَّهُمُ رُقُودٌ ﴾ [اللهف:١٨]

''تم انہیں دیکھ کریہ بیجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں ،حالانکہ وہ سور ہے تھے۔''

یہ تیسری اور چوتھی سٹیج ہے اور یہ لمباوقت ہوتا ہے۔ پھراس کے بعد جو بہت گہری نیند ہوتی ہے ، اس کو'' ھَ جُمع'' کہتے ہیں۔قرآن پاک میں آیا ہے:

﴿ كَانُوْا قَلِيُلا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهُ جَعُوْنَ ﴿ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُوْنَ ﴿ ﴾ " وورات كوبهت كم سويا كرتے تھے۔ "

[الذاريات: ١٨٠]

چنانچہ قرآن مجید نے نیند کے مختلف سائیکل کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ انسان کی نیند کے سائیکل ہوتے ہیں۔

نیند میں حکمت: ا

یہ نینداللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے، تا کہ اس کی عظمت کا اظہار ہو۔اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کا ئنات کے نظام کو چلار ہی ہے،مگر اس کی بیشان ہے کہ:

> ﴿ لَا تَأْخُنُ لَا سِنَةً وَلَا نَوُمٌ طَ ﴿ [البقرة: ٢٥٥] "نهاس كواونكم آتى ہے اور نه نيند\_"

نیند کا نہ آنا ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔انسان کمزور ہے ، ہم کا م کرتے ہیں ،ہمیں نیند بھی آتی ہے اور ہمیں اونگھ بھی آتی ہے۔

نیند کی جسمانی گھڑی:

بید ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہر انسان کے جسم میں ایک گھڑی فِٹ کر دی ہے۔ چنانچہ اگر ہمارے پاس کوئی گھڑی نہ ہواور ہم ایک الیم جگہ ہوں کہ جہاں پرہم کہیں اندر بند ہیں تو بھی ہمارابدن خود بخو دانداز ہ لگالیتا ہے کہ اب دن کا وقت نيندكانظم

شروع ہوگیا ہے یارات کا وقت شروع ہوگیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں: سرکارڈیرردھم۔
یہ کیا ہوتا ہے؟ ..... انسان سویا ہوا ہے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشیٰ
آئھوں کے ذریعے سے دماغ کے ایک حصے پہ جاتی ہے، جس کو SEN کہتے ہیں، یعنی
قطوں کے ذریعے سے دماغ کے ایک حصے پہ جاتی ہے، جس کو Nucleous کہتے ہیں، یعنی
تعلق نیند کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئھوں سے روشن کاسگنل انسان کے دماغ کے اِس حصے کوجاتا
ہے اور یہ حصہ انسان کے بدن میں Happy Hormone (خوشی کے ہارمون) پیدا کر
دیتا ہے۔ ایسے ہارمون خوشی اور Freshness (تازگی) کا سبب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان
اس وقت میں خود بخو دجاگ جاتا ہے، جسم جاگنے کا الارم دے دیتا ہے۔

اور جب رات آتی ہے تو انسان کے جسم میں بید صدوہ ہارمون پیدا کر دیتا ہے، جو انسان کوسو نے پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو دن کے ہارمون ہیں، ان کوسیروٹو نین ہارمون کہتے ہیں اور جو رات کے ہارمون ہیں، ان کو Melatonin hormone ہارمون کہتے ہیں اور جو رات کے ہارمون ہیں، ان کوسو نے کاسکنل بھی دیتا ہے اور کہتے ہیں ۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جسم خود بخو دانسان کوسونے کاسکنل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں گویا نیند کے لیے بیگھڑی جو راخو د فیط کر دی ہے۔

انسان كتناسوئے؟|



ہوتے ہیں ،ان کی نیندعام طور پر کے ہے ۸ گھنٹے ہوتی ہے۔ ہوتے ہیں،ان کی نیندعام طور پر کے ہے ۸ گھنٹے ہوتی ہے۔

سائنس نے بی ثابت کیا ہے کہ 7 گھنٹے سے کم سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور 7 گھنٹے سے زیادہ سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جولوگ سات گھنٹے سوتے ہیں ان کی نیند بہت اچھی اور مکمل ہوتی ہے۔ عورت جب جولوگ سات گھنٹے سوتے ہیں ان کی نیند بہت اچھی اور مکمل ہوتی ہے۔ عورت جب کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، اس کوآٹھ گھنٹے کی نیندمل جائے تو اس کے جسم میں بچے کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔

چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی نیند کی ضرورت مختلف بنائی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے کام کی وجہ سے کم سوئے توجسم میں اس کا حساب رکھا جاتا ہے، اس کی فائل بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں Bleep Debt کہ یہ'' نیند کا قرضہ' ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسر سے چوشے دن کے بعد پھرجسم ..... وہ جو قرضہ ہوتا ہے ....اس کو پورا کرتا ہے اور ایک دن بند ہے کولمی نیند آتی ہے۔

Sleep Disorder (انتثارِنیند):

Sleep disorder کیا ہے؟ ....اس کے علم کو کہتے ہیں Sleep disorder

نيند كانظم

(سومنی پیسی )۔انسان سونا چاہتا ہے، گراس کو نینڈنیس آتی ،کروٹیس بدلتارہتا ہے اور نیند

کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں،اس کو Sleep disorder (انتشارِ نیند) کہتے ہیں۔ یہ

کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں،اس کورتوں کے اندرمردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

چونکہ عورتوں کے مسکے بھی زیادہ ہوتے ہیں،ان کے جسم میں ہارمونز کی تبدیلیاں زیادہ

ہوتی ہیں،اس لیے Sleep disorder (انتشارِ نیند) بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کی

ہوتی ہیں،اس لیے Stresses (دباؤ) بھی زیادہ ہوتے ہیں یا بیاری زیادہ ہوتی ہے یا

زندگی میں Stresses (دباؤ) بھی زیادہ ہوتے ہیں یا بیاری زیادہ ہوتی ہے یا

آتے ہیں ان کی وجہ ہے جسم کے اندرسائیکل آتا ہے یا ان کو جو ماہا نہ ایا

میں سے 30 ہوتی ہیں، جن کو نیند کے مسائل پیش آتے ہیں۔ جب نیند

کے مسائل ہوں تو عورتوں کو میں، جن کو نیند کے مسائل پیش آتے ہیں۔ جب نیند

کے مسائل ہوں تو عورتوں کو Syndrome ہیں آتا ہے، یعنی ان

گی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے اور ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ ایس عورتیں عام طور پر

گی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے اور ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ ایس عورتیں عام طور پر

# نیند کے متعلق اسلام کی تعلیم:

 رسی کا سہارا لے لیتی ہوں اور وقت گزار لیتی ہوں اور اپنی رات عبادت میں گزار لیتی ہوں۔''نبی علیقائیلی نے فر ما یا:'' ایسا نہ کرو۔ جب تہہیں نیندآ یا کر ہے تو سوجا یا کرو اور جب نیند تم ہوجائے تو پھراللہ کی عبادت کیا کرو۔' [صحح ابخاری، حدیث: ۱۰۹۹] جب نیند تم ہوجائے تو پھراللہ کی عبادت کیا کرو۔' [صحح ابخاری، حدیث: ۱۰۹۹] گو یا نبی علیقائیلی نے بتلا یا کہ نیند کی جومقدار انسان کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

بنی اسد کی ایک عورت تھی جو بہت عبادت گزارتھی ، وہ بھی پوری بوری رات جاگتی تھی۔ نبی علینا اللہ اللہ اللہ تعلیم بیغام بھوا یا کہتم نیند بھی کیا کرواور جب جاگوتو نماز بھی پڑھا کرو، کیونکہ یہ نیندانسان کی ضرورت ہے جس طرح کھانا پینا ضرورت ہے۔ اچھی نیند بھی جسم کی ضرورت ہے۔ [صحح ابخاری، حدیث: ۱۱۰۱]
نیند بھی جسم کی ضرورت ہے۔ [صحح ابخاری، حدیث: ۱۱۰۱]
Sleep Disorder (انتشار نبیند) کی علامات: ا

سوال پیدا ہوتا ہے کہ Sleep disorder (انتشارِ نیند) کے Symptoms (علامات) کیا ہیں ۔۔۔۔؟

پہلی بات میر کہ سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ لیٹے اور اسے آدھے کھنٹے میں نیندنہ آئے تو یہ پہچان ہے کہ اس بندے کو بدخوا بی کی بیاری ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ انسان کودن میں نیند محسوس ہوتی رہتی ہے، حالا نکہ دن تو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بدخوا بی کا علاج: ا

🕸 .....ونت پرسونا:

اوراس کی Remedy (علاج) ہے کہ انسان اچھے طریقے سے سوئے۔ انسان

روزاندایک وقت پرسوئے اورایک وقت پرجا گنے کا اپنامعمول بنائے۔ بیرجو ہوتا ہے کہ کبھی جلدی سونا ،کبھی دیر سے سونا ،کبھی بہت لیٹ سونا ،اس سے Sleep Disorder (انتشار نیند) زیادہ ہوجا تا ہے۔

نيند كانظم

رات كوجلدسونا: ]

شریعت نے بیکہا کہ عورت عشاء کی نماز پڑھ لے تواس کے بعد پھر جتنا جلدی ہوسکے سے سوجائے۔ جوانسان جتنا جلدی سوتا ہے پھروہ تہجد کے لیے بھی آ سانی سے جا گتا ہے۔ "Early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise."

'' جلدی سونا اور جلدی اٹھنا آ دمی کوصحت مند، دولت مند اور عقل مند بنا دیتا ہے۔' آج ہمارے اندر بیمصیبت آگئ ہے کہ ہم اپنے دن کی ابتدا ہی عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں۔ چنا نچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پوری پوری رات جاگتے ہیں اور بیکار کا موں میں جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند کا سائیکل خراب ہوجا تا ہے۔ نبی علیقائی مغرب کے بعد سونے کونا پسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کونا پسند کرتے تھے۔ [صحیح ابخاری، حدیث: ۵۲۸]

چنانچہاچھی زندگی کی ترتیب ہیہ ہے کہ انسان نیندرات کو پوری کر لے اور اپنے دن کو اپنی عبادت اور اپنی زندگی کے کاموں میں صرف کر لے۔

بعض زندگیوں میں ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جاگنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر: ایک آ دمی سیکیو رٹی میں ڈیوٹی دیتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اس کی ہے ہی Night Shift (رات کی ڈیوٹی)۔ جونائٹ شفٹ کرتے ہیں پھران کو دن میں سونا

#### پڑتا ہے۔ بیاب ان کاعذر ہوتا ہے۔ بیعام معمول سے ہٹ کرایک بات ہوتی ہے۔ Sleeping manners (سونے کے آداب) کا خیال رکھے: ا

انسان کو چاہیے کہ Sleeping manners (سونے کے آداب) کا خیال رکھے۔

سونے کے آداب کیا ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔انسان جب سونا چاہے تواس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو پہلے

ہاتھ مار کر صاف کر لے، پھر اپنی بائیں طرف پر سونے کے بجائے دائیں طرف کی

پوزیشن میں سوئے ۔ اس سے انسان فریش اٹھتا ہے۔ دل کے لیے بھی دائیں طرف پر سونا

بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ جب بائیں طرف سوتے ہیں توانسان کا دل نیچ ہوتا ہے، باڈی او پر

ہوتی ہے، توانسان کے ہارٹ کے او پر ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے، بلکہ اگر بچ الٹا سوئے

یعنی پیٹ کے بل سوئے توسائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس کو ہارٹ اظیک کا امکان سات

گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے SID یعنی ( syndrom کے دائی طرف سونا، سونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔

سونے سے پہلے انسان لائٹیں وغیرہ بندکر لے اور ذکر کرتا ہواسوئے۔ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر میں اس کے اوپر جورحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کی وجہ سے انسان کے اوپر ہلکی ہی ایک نیند کی کیفیت ہوتی ہے اور یہی نینداس کو گہری نیند میں آسانی سے منتقل کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو نیند کا مسئلہ ہوتو اس کو چاہیے کہ لیٹے اور درود شریف پڑھے، استعفار پڑھے، یا کلمہ پڑھے تواس کلمہ کے پڑھنے سے اس کو نیند جلدی آجاتی ہے۔ سونے سے پہلے کی جو دعا عیں ہیں، نبی علیقاتی ہا ہے نے مائلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ دعا عیں سکھا عیں اور سونے سے پہلے ہم دعا عیں مانگ کر سویا کریں اور

جب آنکھ کھلے تو جو جا گئے کی دعاہے وہ بھی پڑھا کریں۔

نيند كانظم

سائنس کی ریسرج نے بی ثابت کیا ہے کہ جو بندہ اچھی نیندنہیں سوسکتاوہ بندہ اچھی زندگی میں گزارسکتا۔ انسان کی زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ سونے میں گزرجا تاہے۔ چنانچہ جس کی زندگی ساٹھ سال ہے وہ زندگی کے تقریباً بیس سال سونے میں گزار دیتا ہے۔ دن کے کام میں کچھود پر Nap (آرام) کرے: ا

دیکھایہ گیا ہے کہ جولوگ سارادن کام کرتے ہیں،اگروہ دن میں دس منٹ کی ہریک لے لیں اوراس دس منٹ میں تھوڑ اسا Nap لے لیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہاس پرسائنس نے بہت ریسرچ کی کہ جولوگ دو پہر کوتھوڑ ا آ رام کر لیتے ہیں یہ پانچہاس پرسائنس فی طور پر) بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر دفتر کے ٹائم میں بھی دس پندرہ منٹ کا مالے کے لیے کہا جاتا میں بہت زیادہ اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ کھانے اور سونے میں دو گھنٹے کا وقفہ ہو: )

جوآ دمی چاہے کہ اس کی نیندا چھی ہو، اس کو چاہیے کہ سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانے کو بند کر دے، کیونکہ کھانا کھاتے ہی فوراً سوئے گا تو اس سے Sleep Disorder بند کر دے، کیونکہ کھانا تے ہی فوراً سوئے گا تو اس سے ہونے کی عادت ہے تو آٹھ (بدخوابی) کے امکانات بڑھ جائیں گے۔مثلاً: اگردس بجسونے کی عادت ہے تو آٹھ بجے اپنا آخری کھانا لینے کے بعد پھر پچھ نہیں کھانا چاہیے۔دو گھنٹے مل جائیں، تا کہ انسان کا جسم اس کھانے کو ہضم کر لے اور پھر انسان اچھی نیندسو سکے۔ سونے سے پہلے چائے نہ جیے:

بعض لوگوں کورات کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، سونے سے دو گھنٹے پہلے

چائے کا پینا نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیندہی چائے پینے سے آتی ہے۔ بیا کے میں Cafteine ہے۔ بیہ بائنس کہتی ہے کہ چائے میں Cafteine ہوتی ہے۔ بیا بائنس کہتی ہے کہ چائے میں میں انداز سرب نہ بھی (کیفین ہے اور کیفین سے نیند ضرور ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر نیند ڈسٹرب نہ بھی ہوتو اس کی کوالٹی ضرور ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے رات کوسونے سے دو گھٹے پہلے چائے نہیں پینی چاہیے۔

## مرے کومناسب محتدار کھے: ا

انسان جب سوئے تواس کو چاہیے کہ اچھی نیند کے لیے کمرے کو اتنا ٹھنڈ ارکھیں کہ جس سے نیندا چھی ہوجائے۔ 21 ڈگری سینٹی گریڈ انسان کی نیند کے لیے بہترین ٹمپریچر ہوتی ہے۔ اس سے نیندا چھی نیند کم ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ہوتو بھی نیند کم ہوتی ہے اور اس سے کم ہوتو بھی نیند کم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو 18 ڈگری اور 19 ڈگری پیدا بیئر کنڈیشنر کورکھا ہوتا ہے اور اس کو'' کولڈ سٹور تے'' بنا یا ہوتا ہے۔

# سونے سے پہلے شکرین کا کوئی کام نہ کرے: ا

سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جولوگ اچھی نیندلینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سونے سے دو گھنٹے پہلے سکرین کا بالکل کوئی کا م نہ کریں، نہ کمپیوٹر پہ کا م کریں، نہ ٹی وی دیکھیں، کوئی سکرین کی ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں چاہیے، تب ان کواچھی نیندا کے گی۔ سونے سے پہلے Stress ( د باؤ) ختم کر کے سوئے: )

سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو بندہ Stress (دباؤ) کی کنڈیشن میں سوتا ہے تو اس کو Stress (بدخوانی کا مسئلہ) زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ سور ہا

نيندكانظم

ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ذہن سے ساری طینشن ختم کر کے سوئے۔ شریعت نے کیا خوبصورت تعلیم دی!! ..... انسان سونے سے پہلے اپنے دل سے کینے کوختم کر دے۔ یہ جو کینہ کوختم کر نے کی سنت ہے، یعنی ہر کسی کو معاف کرنا، یہ انسان کو Sleep (بدخوابی) سے بچالیتی ہے۔

## نیند کا قدرتی پروگرام:

اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہماری Body (جسم) کواللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے دو ٹائم کا پروگرام دے دیا ہے: ایک رات کو دو بجے سے لے کر چار بجے تک بیا ٹائم کا پروگرام دے دو یا ہے: ایک رات کو دو بجے سے لے کر چار بجے تک رسے جولوگ ہے کہ باڈی خود بخو دسوتی ہے، چاہے کوئی جاگنے کی بھی کوشش کر ہے۔ اس لیے جولوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈرائیونگ کریں گے، وہ باقی حصہ تو ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، لیکن جو دو بجے سے لے کر چار بجے تک کا وقت ہوتا ہے، یہ جسم میں ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ انسان کھلی آئھوں سوجا تا ہے۔ اس لیے رات کو جوالیسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ دواور عارکے درمیان سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

اوردوسرادن میں ایک سے لے کرتین بجے تک کا وقت ۔ بیکھی انسان کے جسم میں Built in (درج) پروگرام ہے کہ انسان کو نبیند اِس وقت آتی ہی ہے۔ اس وقت کو نبی علیہ اِنہا نے قیلولہ کی سنت بنا دیا۔ چنا نچہ جولوگ را توں کوعبادت کرتے ہیں ، ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں ، تہجد پڑھیں ، مگر دو سے لے کر چار بجے تک دوبارہ سوئیں۔ سبحان اللہ! .....محسنِ انسانیت کی بیمادت مبارکتھی کہ تہجد بین النومین پڑھا کرتے سے اور عبادت مبارکتھی کہ تہجد بین النومین پڑھا کرتے سے اور عبادت مبارکتھی کہ تہجد بین النومین پڑھا کرتے سے اور عبادت

کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے تھے۔ توبیہ جودو سے چار بجے کا وقت ہے، یہ گویا اللہ کے حبیب مظافلہ نے ثابت کر دیا کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پروگرام دیا ہوا ہے۔ چنا نچہ ایک جگہ 23 ہزار لوگوں پر ریسر چ کی گئی تو اس نے یہ ثابت کیا کہ جولوگ دن میں Power Nap لے لیتے ہیں، یعنی قیلولہ کر لیتے ہیں ان کی زندگیوں میں 37 ہم ہارٹ اٹیک کا ریٹ کم ہوجا تا ہے۔ اس لیے آج کل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جودل کے مریض ہوتے ہیں، ان کو چا ہیے کہ دو پہر کے وقت قیلولہ ضرور کیا گریں کہ اس میں انسان کی صحت کا فائدہ ہے۔

## تہجد کے لیے نیندی قربانی: ا

ہم نے دیکھا ہے کہ جو برنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جب سیزن آتا ہے تو وہ اپنی نیندکوقر بان کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں وہ سارا دن جا گتے ہیں کہ سیل ہوتی ہے اور رات کوسامان منگوا کر اس کی سیٹنگ میں لگے رہتے ہیں۔ نہ دن میں سوتے ہیں، نہ رات میں سوتے ہیں۔ اگر پوچھیں کہ بھی ! کیوں نہیں سوتے؟ تو کہتے ہیں: ''جی! سیزن گزرجائے گا، ہم نیند پھر پوری کرلیں گے۔ توجس طرح برنس مین ایپن سیزن کی وجہ سے نیند قربان کرتے ہیں، مومن کی یہ پوری زندگی سیزن کی مانند ہے۔ نئیوں کا سیزن کی وجہ سے نیند قربان کرتے ہیں، مومن کی یہ پوری زندگی سیزن کی مانند ہے۔ نئیکیوں کا سیزن ہے۔ اس لیے مومن اپنی نیندکو تہجد کے لیے قربان کرتا ہے اور اپنے اللہ کی خاطر رات کوجا گتا ہے۔

ہارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے:

''اَللَّهُمَّ! إِنَّ النَّارَ قَدْ مَنَعَتْنِي مِنَ النَّوْمِ فَاغْفِرْ لِي''

[محاسبة النفس لا في الدنيا، ص: ١٠٦]

نيندكانظم

''اے اللہ! تو جانتا ہے کہ جہنم کے خوف نے میری نینداڑا دی، میری مغفرت فرما جیجے۔''

رابعہ بھریہ۔۔۔۔۔اللہ کی نیک بندی تھیں۔۔۔۔ساری رات عبادت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ جب فجر کے بعدا شراق پڑھی تو بیٹے بیٹے تھوڑی دیراونگھ آگئ تو دعاما گئے گئیں:

"اَللّٰهُ ہَّا! إِنِّی أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَیْنٍ لَّا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ "[الدخل:۳۰۷/۳۰]

"اکاللّٰهُ ہَّا! إِنِّی أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَیْنٍ لَّا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ "[الدخل:۳۰۷/۳۰]

"اکاللّٰه ہیں ایس آ نکھ سے آپ کی پناہ مانگی ہوں، جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ "

حار کے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے مائے دیے شانہ: اور عبادتِ شانہ: ا

Sleep Management (نیند کانظم) یہ ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سوئے، تا کہ تہجد پڑھ سکے اور فجر قضاء نہ ہو۔ جس بند بے نے عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پر بھی عمل کر لیا اور جس والی سنت پر بھی عمل کر لیا اور جس بند بے نے تہجد پڑھنے والی سنت پر بھی عمل کر لیا اور جس بند بے نے فجر کی نماز بھی اپنے وفت پر اداکر لی ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بند بے نے اپنی زندگی میں سلیپ منجمن کا عمل سکھ لیا۔ اللہ تعالی ہماری ایسی زندگی بنا دے کہ ہماری رات کی عمادت بھی قضاء نہ ہو۔

ے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ہماری نبیند ہے محوِ خیالِ یار ہو جانا ایک زندگی بن جائے۔جو بندہ دنیا میں الیک زندگی بن جائے۔جو بندہ دنیا میں جاگے گا،حد بیٹے یاک میں ہے کہ اس بندے کو قبر میں لٹا یا جائے گا تو اللہ تعالی فرشتوں جاگے گا،حد بیٹے یاک میں ہے کہ اس بندے کو قبر میں لٹا یا جائے گا تو اللہ تعالی فرشتوں

كوفر مائيں گے:'' جاؤ! ميرا بنده تھكا ماندا آيا ہے،اسے كہددو!

((نَمُ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ)) [سنن التر مذى، حديث: ١٠٤٧] "دلهن كى نيند سوجائے"

محدثین نے لکھا ہے کہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میٹھی نیندسوجائے، آرام کی نیندسو جائے، دلہن کا نام کیوں لیا کہ دلہن کی نیندسوجائے؟ محدثین نے اس کا جواب بیلکھا کہ جب دلہن رات کوسوتی ہے تو اس کو وہی جگا تا ہے جواس کا محبوب (خاوند) ہوتا ہے۔ یہ بندہ آج قبر میں سور ہا ہے، قیامت کے دن جب اس کی آئکھ کھلے گی تو اس کی نظر اس کے پر دردگار کے چہرے پر پڑے گی۔[شرحسن التر ذی:۱۲ / ۲۳۵]

﴿ وُجُوُهٌ يَّوْمَبِنِ نَّاضِمَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة:٢٣،٢٢]

دلہن کی آنکھ ملتی ہے تو خاوند کے چہرے پر پڑتی ہے، مومن کی آنکھ جب قیامت
کے دن کھلے گی تو پروردگار کے چہرے پر پڑے گی اوراس وقت اس کواللہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوگا۔ کہا جائے گا:

﴿ يَا يَتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَيِنَّةُ ﴿ الْجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَادُخُلِي فِي عِبْدِي فَ وَالْمُعُنِيِّةَ ﴿ فَادُخُلِي فِي عِبْدِي فَ وَادْخُلِي جَنَّيْ ﴾ [الفر:٢٠١٧]

امام رازی ﷺ فرماتے تھے:'' دن اچھانہیں لگتا، مگر تیری یا د کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی، مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔''

## محبت جگاتی ہے:

ایک بزرگ فرماتے ہیں:''میں ایک باندی لے کر آیا جود کیھنے میں بہت کمزورس تھی، بیارگتی تھی۔ میں نے کہا:''چلو! میرے گھر کے کاموں میں بیدمدد کر دیا کرے نيندكانظم

گ۔' وہ میرے گرآئی توسارا دن میرے کاموں میں مصروف رہتی، جب رات کا وقت ہوتا تو آکر مجھ سے پوچھتی کہ آپ کومیری ضرورت ہے؟ اگر میں کہتا کہ ہاں تو وہ میرے ساتھ رات کا وقت گزارتی اور اگر کہتا کہ ضرورت نہیں ہے تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور پوری رات مصلے کے او پر عبادت کرتی رہتی۔ میں حیران ہوتا کہ یہ سارا دن دنیاوی مالک کی خدمت کرتی ہے اور ساری رات اپنے مالک جقیقی کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ میر ابستر بنار ہی تھی تو مجھے سے پوچھنے لگی: کیا آپ کا بھی کوئی مالک ہے۔ وہ کہنے گئی: ''اگر آپ کا بھی کوئی مالک ہے۔' وہ کہنے گئی:''اگر آپ کا مالک ہے تو پھر آپ ساری رات اس کے سامنے سوتے کیوں ہیں؟ اس کے ساتھ راز و ونیاز کی باتیں کیوں نہیں کرتے ۔' تو مجھے وہ عورت عجیب سی لگی کہ یہ سے عورت ہے؟ نہ ونیاز کی باتیں کیوں نہیں کرتے ۔' تو مجھے وہ عورت عجیب سی لگی کہ یہ سے سی عورت ہے؟ نہ دن کوسوتی ہے ، نہ رات میں سوتی ہے ، عبادت ہی کرتی رہتی ہے۔

ایک دن رات کو جومیری آنکه کلی تو وه تبجد میں دعاما نگ رہی تھی اور اس دعامیں کہہ رہی تھی: ''اے اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! میری بید دعا پوری فرما دیجیے۔'' میں نے اس کو ٹو کا اور کہا: ''اے لڑک! اس طرح دعامت مانگو کہ اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! میں آپ سے محبت رکھنے کی قسم! میں آپ سے محبت رکھنے کی قسم! میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔'' جب میں نے بیہ بات کی تو وہ ناراض ہونے لگ گئ، کہنے لگی: ''نہیں! میں تو یہی کہوں گی''اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! اور اس کی دلیل بیہ کہا گراللہ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! اور اس کی دلیل بیہ کہا گراللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے بیہ نہ بڑھا تا اور تجھے ساری رات بستر بیہ نہ سلاتا۔ مجھے جو جگا یا ہے تو مجھے سے محبت ہے تو جگا یا ہے۔''

عام لوگ پانچ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور جومجت کے راستے کا سفر کرنے والے سالک ہوتے ہیں، وہ تہجد کا اہتمام بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح عام لوگ فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔اللہ تعالی ہمیں رات کی عبادت کی بھی تو فیق عطا فر مائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نبیند میں برکت ڈال دے۔

#### الله والول كانبيند پر كنشرول: |

ہمارے حضرت مرشد عالم میسینی فرما یا کرتے تھے: ''ایک دفعہ میں سفر کے بعد جب
آیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور نبیند غالب تھی۔ میں نے کہا کہ میں سوجا تا ہوں۔ میں جب سویا
تو مجھے اتنی گہری نبیند آئی کہ میں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا: ''ہم ہی سلاتے ہیں
اور ہم ہی جگاتے ہیں۔' فرماتے ہیں کہ میری آئکھ کھل گئی اور میں بالکل فریش تھا۔ پھر
میں نے وضو کیا اور دیکھا کہ میری نبیند صرف دس منٹ کی تھی۔

الله تعالیٰ کی رحمت شاملِ حال ہوتی ہے تو الله تعالیٰ انسان کی نیندایسی کردیتے ہیں کہ دس منٹ میں اس کا سائیکل مکمل ہونے کے بعدوہ بندہ بالکل تروتازہ اٹھ جاتا ہے۔

ہمارے حضرت میں ایک تے تھے: ''میری نیندتو مرغے کی نیندہے۔''مرغے کو دیکھا! کہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو چلتے ایک قدم آگے بڑھا تا ہے اور کھڑے کھڑے ہی تھوڑی دیر سو جاتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت فرما یا کرتے تھے: ''میری نیند بھی ایسی ہے۔''

تواللہ والوں کواللہ تعالیٰ نیند پرایسا کنٹرول دے دیتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ کہہ کرسوتے ہیں کہ میں پندرہ منٹ کے لیے سور ہا ہول اوران کے جسم میں ایسا کلاک فٹ ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ میں نیند بھی کممل ہوتی ہے اور وہ خود بخو داٹھ بھی جاتے ہیں۔

#### ذ کر ہے نیند پر کنٹرول: ا

نیند کا بیر کنٹرول انسان کو ذکر کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جتنا ذکر زیادہ کرتے جائیں گے اتنی نبیند کم ہوتی جائے گی اور انسان تروتازہ اٹھے گا۔اور جتنا انسان میں غفلت زیادہ ہوگی اتنی نبیند بڑھتی چلی جائے گی۔ نبینداورئسی کی مثال ایک جیسی ہے۔ ئس کو جتنا پتلا کرنا جا ہووہ اتنی ہی نتلی ہوتی جاتی ہےاور نیند کوبھی جتنا لمبا کرنا جا ہوہوجائے گی۔ پندرہ گھنٹےسو کے بھی آ ہے کہیں گے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی۔اورا گر ذکر کی کثر ت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تھوڑی نیندمیں برکت ڈال دیں گےاورانسان تازہ دم اٹھےگا۔

نیندکومنظم کر کے پرسکون زندگی گزاریں: ا

عورتوں کو جاہیے کہ وہ اپنی نیند کو اس طرح سے Manage (منظم) کریں کہ ان کی عبادات بھی ہوں اوران کے دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی اینے وفت پیکمل ہوں۔اللہ تعالی دنیا میں ہمیں سکون کی نیندعطا فر مائے اور اس مصیبت سے بچائے کہ انسان سونا چاہے اور اس کونیند نہ آئے۔ بڑھایے کے اندریہ ایک بڑی بیاری ہےجس کی وجہ سے انسان دن میں بھی پریشان رہتا ہے اور اس کی رات بھی جاگتے گزرجاتی ہے۔اللہ رب العزت نیندی ایک نعمت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جاگنے کی نعمت عطا فر مائی ہے، اللہ تعالیٰ اینے وقت یہ پرسکون نیندسونے کی بھی نعت عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾









# انتظام خانه

#### Household Management

اَلْحَمْدُ بِلِيْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعُدُ!
فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشّيظِنِ الرَّجِيهِ ۞ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيهِ ۞ اللهِ عَلْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيهِ ۞ اللهِ وَاتَّاللهُ يُحِبُ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُ الْمُتَطَبِّرِيْنَ ﴿ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

آج کی گفتگو کاعنوان ہے: Household Management (امورِ خانہ کا انتظام ) کہ عورت اپنے گھر کو کیسے صاف ستھرار کھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرتے ہیں: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اللَّقَوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ البَقرة: ٢٢٢] "الله تعالیٰ تو به کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔''

توبہ کہتے ہیں من کوصاف کرنے کوا ورطہارت کہتے ہیں تن کوصاف کرنے کو۔ گویا جو عورت توبہ کہتے ہیں تن کوصاف کرنے کو۔ گویا جو عورت توبہ کے ذریعے اپنے تن کو پاک کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، وہ اللہ کومحبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدِ قبا کے صحابہ کرام شکائٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فِيْدِرِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنُ يَّتَطَهَّرُوْا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّقِرِيْنَ ۞

[التوبة:١٠٨]

''اس میں ایسے لوگ ہیں جو پا کیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔''

ایک ایمان دارعورت کے لیے اس سے بڑھ کر Motivation (ترغیب) اور کیا ہوسکتی ہے کہ اگر ہم اپنے دل کوصاف کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کریں گے اور اگر ہم اپنے تن کو پاک صاف رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرما نمیں گے؟ نبی علیہ بھا ہے ارشا دفر ما یا:

((اَلطُّهُورُشَطُرُ الْإِيْمَانِ)) [صححمسلم، حديث: ٥٥٦]

'' پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔'' اور میں

بعض جگهون پرفر ما یا:

((اَلطُّهُوُرُنِصْفُ الْإِيْمَانِ))[سنن الترندي، مديث: ٣٥١٩]

#### '' پاکیزگی آ دھاا بمان ہے۔''

لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایبا بنائے کہ گندگی سے Compromise (مفاہمت) نہ کرے۔ اس کا تعلق انسان کے Taste (ذوق) سے ہے، اس کے مزاج سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں .....مردہوں یاعورتیں .....کہ وہ گندگی کے ساتھ مفاہمت کر چکے ہوتے ہیں، لہذا ان کو گندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے۔

### صاف رکھنے والی پانچ اہم چیزیں: ا

ہمیں اپنی زندگی میں چند چیز وں کوصاف کرنا ہے۔ ذراتو جہسے سے لیجیے۔

اس کے اعمال اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہوں گے۔

((إِنَّمَا الْأَغْمَالُ بِالنِّبَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّا مُرِيٍّ مِّمَّا نَوْی)) [صحح البخاری: ۱/۱، حدیث: ۱]

"ب شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔''

ہماری نیتیں ٹھیک ہوں۔جوکریں اللہ کے لیے کریں ،اس میں دنیا کی تعریف یا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو۔

س. دوسری چیز: ہم اپنے دل کوبھی صاف کریں ، کیونکہ صاف دل کو اللہ تعالیٰ پیند فر ماتے ہیں۔

الله تعالی صاف رہنے دان کو بھی صاف رکھیں۔ الله تعالی صاف رہنے والے بندے کو پیند فرماتے ہیں۔

امورخانه داری میرحسنِ انتظام به www.besturdubooks.net

السین چوتھی چیز: ہم اپنے کپڑوں کوبھی صاف کریں، ایسانہ ہو کہ گندے کپڑے ہوں اور آ دمی کواحساس بھی نہ ہو۔ تو کپڑے دوزانہ صاف ستھرے پہننا اوران کوصاف رکھنے کی کوشش کرنا، بیعادت ہونی چاہیے۔

اور پھراپنے گھرکو بھی صاف رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتا ایک جانور ہے۔ جب
کہیں بیٹھنے لگتا ہے تواپنی دم ہلا کراس جگہ کوصاف کر لیتا ہے۔ اگر ایک جانور بیٹھتے ہوئے
اس جگہ کوصاف رکھتا ہے توانسان تو پھرانسان ہے۔ اس لیے گھر بھی صاف رہنا چاہیے۔

اس جگہ کوصاف رکھتا ہے توانسان تو پھرانسان ہے۔ اس لیے گھر بھی صاف رہنا چاہیا ۔ لین دین اور

وسروں کے ساتھ جو ہما را معاملہ ہے، یہ سب صاف ہونے چاہمییں، ان میں درمیان میں کہیں بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔

توہمارا کام ان پانچ چیزوں کوصاف رکھناہے۔

# تربیت کے لیے قصیل بتانا نبی علیہ اللہ کی سنت ہے:

ان میں سے آج چونکہ گھر کے بارے میں بات ہے اور یہ عور توں کا فیلڈ ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ عور تیں اس معاملے میں ہم سے بہت زیادہ جانتی ہیں، لیکن چند باتیں جوعور توں کے لیے فائدہ مند ہوں گی، وہ آج بیان کر دی جاتی ہیں۔ اب بعض عور تیں محسوس کریں گی کہ یہ بھی بھلا کوئی اصلاح کا عنوان ہے کہ گھر کو کیسے صاف رکھا جائے؟ دیکھیں! اللہ کے حبیب منافیلہ آئے ہمیں نہانا سکھایا، واش روم میں جانا سکھایا، حتی کہ تھوک بھینکنا کون ساکام نظر آتا ہے، مگر اللہ کے حبیب منافیلہ نے ہمیں سکھایا کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا حبیب منافیلہ نے اس Level (سطح) پر جا کر ہمیں سکھایا کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم تو احسان مند ہیں نبی علیہ ہیں ہی کے اگر وہ نہ سکھاتے تو ہمیں تو تھوک بھینکنا بھی نہ ہے؟ ہم تو احسان مند ہیں نبی علیہ ہیں۔ اگر وہ نہ سکھاتے تو ہمیں تو تھوک بھینکنا بھی نہ

### آتا۔ تو جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو تفصیل میں جا کربات کرنی ہوتی ہے۔ بچول کی تربیت کے چندا ہم نکات: ا

پہلی بات جس میں اکثر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ بچوں پر Shout کرنا (چیخنا اور علانا) ان کی عادت ہوتی ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بچوں کو توڑ بھوڑ رہے (متبادل) دیں۔ مثلاً: بیچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کمرے کی چیزوں کوتوڑ بھوڑ رہے ہیں تو ان کو متبادل دیں کہ بچو! یہاں کھیلنے کے بجائے باہر کھیل لو، ہال میں کھیل لو۔ کوئی دوسری جگہ بتا دو، یہ مت کھیوتو وہ اس کوتسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت وہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت وہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ بیں اور آ واز بلند کی ہوئی ہے، آپ ان کورو کنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو کامرائون دیکھ رہے ہیں اور آ واز بلند کی ہوئی ہے، آپ ان کورو کنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو Story Book کی کہانیوں کی کتاب) دے دیں، یا کوئی اوراچھی چیز دے دیں، یا پزل دے دیں جس کو وہ جوڑیں، یا وہ کھلونا دیں جس سے وہ خوش ہو کر کھیلتے ہیں۔

اس تکتے کو بہت اہم مجھیں کہ ماں کو اپنے بچوں کا پنہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز دلچیسی سے کھیلتے ہیں اور اس کے پاس اس کی ایک Backup (متبادل) لائن ہونی چاہیے۔ پہلا اور اس کے پاس اس کی ایک Plan (متبادل) لائن ہونی چاہیں کھیلنا چاہتا تو تیسرا کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔تیسرا کیا ہے؟ اگر بچہا یک چیز نہیں کھیلنا چاہتا تو تیسرا بتادیں۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں: اچھا! آؤ میر سے ساتھ مل کر محمل کہ اس مصل کہ اس کے بیں جس کو وہ کررہی ہوتی ہیں۔ تو بچیاں ایسے کا موں میں لگ کروہ کام چھوڑ دیتی ہیں جس کو وہ کررہی ہوتی ہیں۔

نکتے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ متباول دیں، ان کو No (نه) نه کہیں۔

Screaming (چلّایا) نہ کریں اور Blaming (الزام) نہ کریں کہ''تم توسنتی نہیں ہو،
تم تو میری بات مانتی ہی نہیں ہو۔' بیچے بیس کر الٹا جیران ہوجاتے ہیں کہا می بیہ کہہ کیوں
رہی ہیں؟ تو ان کومتبادل دیا کریں ، بیچے اس سے زیادہ جلدی مانتے ہیں۔ جب آپ کہیں
گی کہ بیٹا یہ کھیلنے کے بجائے تم یہ کھیل لوتو وہ مال کی بات کوفورً امان لیتے ہیں۔

بے جب باہر دوستوں میں جائیں ، اور پھر واپس آئیں تو ان سے ضرور پوچیں کہتم نے کیا کیا ۔۔۔۔۔؟ کیا باتیں کیں ۔۔۔۔۔؟ ان معلومات کا ان سے لینا، بچوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیچ خود نہیں بتائیں گے، ان کو اگر Rubbish لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیچ خود نہیں بتائیں گے، ان کو اگر information (غلط با تیں) ملی ہیں تو وہ سہے رہیں گے، خاموش رہیں گے، جیران رہیں گے۔ یہ مال کی ذمہ داری ہے کہ اصل بات کو دیکھے، اس کی عقابی آئکھ ہونی جا ہیں گے۔ یہ مال کی ذمہ داری ہے کہ اصل بات کو دیکھے، اس کی عقابی آئکھ ہونی عاہیں ۔۔۔ وہ بیچ سے فور ً اپو چھے کہ بتاؤ! تم نے کیا کھیلا ۔۔۔۔؟ تم نے کیا با تیں کیں ۔۔۔۔۔ حمہیں دوستوں نے کیا کہا ۔۔۔۔؟ تو بیچ اپنی ہر بات سے بیچ بتادیے ہیں۔۔

ا پنے بچوں کے ساتھ آپ ایساتعلق رکھیں کہ وہ آپ کو Trustworthy ( قابلِ اعتماد ) سمجھیں ، وہ آپ پراعتما د کریں۔

### گھرکے کامول کی ترتیب: ا

گھرکے کامول میں بعض عور تول نے اپنی ہفتہ وارلسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس ہفتہ میں میں نے ہیں کام کرنے ہے ہوائے روزانہ میں میں میں کام کرنے ہے ہجائے روزانہ کے تین کامول کی لسٹ بنالیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنے کامول کی لسٹ بنالیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنے کامول کی لسٹ بنالیں۔ سکتے ہول اور آپ روزانہ کربھی سکیں۔



دوسرا Point ( نکته ) پیه ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے آر گنائز (منظم ) کریں؟

#### فالتواشيا كوفارغ كرنا: إ

سے سے بہلی بات: Get rid off mess

یعنی پیجوابتری پھیلی ہوتی ہے کہ إدھر کباڑپڑاہے،اُدھرفالتو چیزیں پڑی ہیں،سب سے پہلے ان چیزوں کوآی Dispose off (نکالنے) کی کوشش کریں۔ ہر کمرے کی Inventory (فہرست) بنائیں کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو کمرے میں تو ہیں مگر ہم ان کواستعال نہیں کرتے۔ان چیز وں کوآپ Dispose off (خارج) کریں،آپ ضرورت مندوں کو دیے دیں ، پاکسی کواستعال کے لیے دیے دیں ،مگران چیزوں سے جن کوآپ استعال ہی نہیں کرتیں ،آپ اپنی جان حچھڑالیں۔

#### Store کوسیٹ کرنا: ا

پر جوسٹور ج ہوتا ہے اس کو Sort out (چھانٹی) کرتی رہیں۔ چیزیں رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ اگر Transparant (شفاف) طب مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ان میں کوئی چیز رکھیں تو باہر سے ہی نظر آجا تا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ٹو ائز ہیں ، اس کے اندر کپڑے ہیں ، اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ پھران کے او پر لیبل لگانے کی عادت ڈالیں۔عورتیں جب چیز رکھتی ہیں تو کے مجھتی ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں کیا رکھا ہے؟ مگر جب انہوں نے چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو تب انہیں یا دنہیں ہوتا۔ پھرایک ایک چیز کونکال نکال کر دیکھنا پڑتا ہے، فلاں چیز کہاں تھی؟ اس کا بہتر طریقہ ہے کہ اگر ہر ٹب کے اوپر ایک لیبل لگادیا جائے اور چیز رکھتے ہوئے تاریخ لکھ دی جائے اور چیز رکھتے ہوئے تاریخ لکھ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں یہ چیز رکھی ہے۔ اس طرح چیزوں کا وھونڈ نانسبٹا آسان ہوجا تاہے۔

#### تتابول كوسيك كرنا: )

اگرگھر میں کتابیں ہیں توان کوبھی بک شیف میں رکھنا چاہیے، اس تر تیب سے کہ وہ اپنی ابنی جگہ پرسیٹ ہوں۔ سٹور ج جھی کرنے پڑیں تو کر دینے چاہمییں، تاکہ چیزوں کو اچھی طرح سٹور کرسکیں۔ میگزین کوسٹور کرنا، جو دینی رسائل آتے ہیں ان کوسٹور کرنا، فائلوں کوسٹور کرنا، سٹیشنری کوسٹور کرنا، بیاہم چیز ہے۔ کیکی کوتر تیب دینا: )

اسی طرح کچن کی جگہ کو بھی فالتو چیزوں سے خالی کرلینا چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے تین سوال پوچھا کریں:

يهلاسوال:

"Which items are used regularly?"

· ' کون تی وه اشیا ہیں جو با قاعد گی سے استعال ہوتی ہیں؟'' دوسراسوال:

"Do I need storage space for cookbooks?"

'' کیا مجھے کھانے پینے سے متعلقہ کتا بوں کی جگہ کی ضرورت ہے؟ اور تبسر اسوال: انتظام خانه

"What appliances are used often?"

''کون سے آلات زیادہ استعال میں رہتے ہیں؟'' تو جو چیزیں استعال ہی نہیں ہوتیں ، ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں ، ان کوخوامخواہ سٹور کر کے رکھنے کا کیا فائدہ؟

### کچن کے درازوں کوسیٹ کرنا: ا

اسی طرح گھر کے جو Drawers (دراز) ہیں،ان کودیکھیں اوران میں جو چیزیں ہیں ان کونکال کے چیک کریں کہ کون سے پاٹ اور پین ہیں جو استعال ہی نہیں ہوتے؟
ایسے ڈھکنے جو تیج ہی نہیں کرتے اور رکھے ہوئے ہیں،ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ جو ایسے ڈھکنے جو تیج ہی نہیں کرتے اور رکھے ہوئے ہیں،ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ جو Dry staple Food (خشک راش) ہے، جیسے: آٹا یا چاول ہیں،ان کو e و فائد کے دو فائد کے ہیں: آٹا یا چاول ہیں،ان کو عام فائد کے دو فائد کے ہوں کہ سے کم سطح ہے۔ اس کے دو فائد کے ہیں: ایک توسٹور ہو جا کیں گے اور دوسرا جوان کی کم سے کم سطح ہے اس کا بھی جلدی پیتہ چل جائے گا۔ جیسے چاول ختم ہور ہے ہیں یا کم ہور ہے ہیں تو پیتہ چل جائے گا۔ جیسے چاول ختم ہور ہے ہیں یا کم ہور ہے ہیں تو پیتہ چل جائے گا۔ کی جیسے کے دوروز انہ استعال کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رکھی جا کیں، مثلاً: نمک، مرچ نہیں ملتی، تو مشکل پیش آتی ہے۔
سب کو پیتہ ہو کہ بیاس دراز میں ہوتی ہیں، ور نہ کھا نابنا تے ہوئے بھی نمک نہیں ملتا، بھی مرچ نہیں ملتی، تو مشکل پیش آتی ہے۔

### کچن کے آلات: )

کین کے appliances (آلات) کواس طرح سے انسٹال کروائیں کہ روز مرہ استعال ہوتی ہیں، استعال ہوتی ہیں،

ان کوذرادورکروائیں، کیونکہ جو چیز زیادہ استعال ہوتی ہے وہ قریب ہونی چاہیے۔ کمرول کی اشیا کوسیٹ کرنا: ا

کمروں کے کپ بورڈوں (الماریوں) اور درازوں کو بھی چیک کریں کہان میں کون سی چیزیں فالتو پڑی ہوئی ہیں؟

اپنے گھر میں دو بیگ بنوائیں: ایک بیگ ہو Throw away items (دے دینے والی والی چیز ول) کا اور ایک بیگ ہو Give away items (دے دینے والی چیز ول) کا اور ایک بیگ ہونا چا ہیے والی چیز ول کا) یعنی وہ بیگ کہ جس میں آپ وہ چیزیں ڈالیس جولوگوں کو دے دین ہیں، ضرورت مندلوگ ان کو لے کرخوش ہوجاتے ہیں۔ پچھالیی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہے کا رہوتی ہیں، ان کو چینک دینا ہوتا ہے۔

اسی طرح جو بیڈروم کے دراز ہیں ، ایک ایک کر کے اس کو کھولیں اوراس میں پڑی اشیا کو بیڈ کے او پر پھیلائیں اوراس میں دیکھیں کہ کون سی ضروری ہیں اورکون سی فالتو ہیں؟ پھران کو دوبارہ کپ بورڈ (الماریوں) کے اندررکھیں۔اس ہے آپ کے گھر میں فالتو چیزیں نہیں رہیں گی ، جو چیزیں ہوں گی وہ آرگنا ئز طریقے سے رہیں گی۔

#### كپرول كوتر نتيب لگانا: إ

اب اگلا پوائنٹ ہے: انسان کے کپڑے۔ جو بہت خراب ہوں ان کوتو آپ بھینئنے والے بیگ میں ڈال دیا کریں۔ وہ کپڑے جوآپ نے بچھلے ہارہ مہینے میں نہیں پہنے توامید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ وہ کپڑے پہننے کا موقع نہیں آئے گا۔ لہذا وہ کپڑے کسی کودے دینے چاہییں۔ اورا گر کپڑے بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ چے مہینے کی حد بھی متعین کرسکتی دینے چاہییں۔ اورا گر کپڑے بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ چے مہینے کی حد بھی متعین کرسکتی

ہیں کہ اگر میں نے بچھلے چھ مہینے میں کوئی کیڑا نہیں بہنا تواس کوفارغ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بہت پرانے پرانے کیڑے بھی رکھتی ہیں جن کو مہینوں نہیں ، سالوں بھی نہیں پہنتیں اور پھر جگہ کی وجہ سے کپڑوں کور کھنے میں تنگی ہوتی ہے۔ جب آپ کپڑوں کو لئے کر سے ڈارک کلر کی طرف لے کر جب آپ کپڑوں کو لئے انگلیس تو کپڑوں کو لائٹ کلر سے ڈارک کلر کی طرف لے کر جا ئیں ، مثلاً: ہینگر کے ساتھ لٹکاتے ہیں تو لائٹ کلر پہلے ہوا ور پھر ڈارک کلر آ جائے ، تا کہ پھر کپڑے کہ نکالنا بھی آ سان ہوجائے ۔ ملے جلے رنگوں والے کپڑوں کو لٹکا ئیں گ تو پھر ڈھونڈ نامشکل ہوگا ، پیتہ ہی نہیں چاتا کہ وہ کپڑا کہاں ہوگا ؟ ایک کلر کے کپڑے ایک طرف ہوں اور وہ بھی لائٹ سے ڈارک کی طرف جارہے ہوں۔

#### جوتول کی ترتیب:

اب ہرگھر میں جوتوں کورکھنا پڑتا ہے۔تو جوتوں کے لیے بھی آپ ایک سٹور تج ریک بنوائیں اوراس میں جوتے سٹور کریں۔بعض اوقات بچوں کے جوتوں کو بلاسٹک طب میں رکھنا پڑتا ہے تو وہ بھی Transparant (شفاف) طب ہونا چا ہیے اور اس کے او پرلیبل لگادینا چا ہیے، تا کہ پنة چلے کہ بچی کے جوتے کہاں ہیں اور بیٹے کے جوتے کہاں ہیں؟

#### لانڈری کا انتظام: ا

اگلی بات ہے لانڈری کے بارے میں۔ لانڈری کی Baskets (ٹوکریوں) پر انسان کو کچھ ببیہ خرچ کرنا چاہیے، تا کہ جو انسان کو کچھ ببیہ خرچ کرنا چاہیے اور ہر کمرے میں لانڈری باسکٹ رکھنی چاہیے، تا کہ جو بچے یا بڑے کپڑے اتاریں تو وہ ان کوفرش پہ چینکنے کے بجائے اس لانڈری باسکٹ کے اندرڈ ال دیں اور آپ کا کام ہو کہ لانڈری باسکٹ سے کپڑے لے کر، اب ان کوواش

کردیں۔ لانڈری کی Baskets (ٹوکریاب) ایسی ہوں کہ جو Pile up (اوپر تلے اکٹھی) ہوسکیں۔ لہٰذا گھر کے اندراگر پانچ کمرے ہیں اور آپ لانڈری روم میں روزانہ پانچ باسکٹس منگواتی ہیں توایک دوسرے کے اوپرر کھنے کی وجہ سے وہ جگہ بھی زیادہ نہیں لیں گی اور سب ایک جگہ پر اکٹھی بھی ہوجا نمیں گی۔ اسی طرح اگر واش روم بڑے ہیں تو این میں بھی لانڈری باسکٹ رکھی جاسکتی ہے، تا کہ بیچ کپڑے بدلیں تو گندے کپڑ وں کو وہاں پر ڈال دیں۔

لانڈری روم میں جو Baskets (ٹوکریاں) ہوں، ان میں دو باتوں کا خیال رکھیں: ڈارک کلروالے کپڑوں کوالگ رکھا کریں اور لائٹ کلروالے کپڑوں کوالگ رکھا کریں، کیونکہ ان کو دھونا بھی الگ چاہیے۔ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب واشنگ مشین بند ہوتی ہے اور کپڑے دھل جاتے ہیں تو کپڑوں کو نکالنے میں دیر نہ کریں۔ بہت ساری عورتیں دیر کردیتی ہیں اور کپڑے ایک دو گھنٹے پڑے دہتے ہیں، پھران کو سنجالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔اس لیے جیسے ہی واشنگ مشین بند ہوآ ہے گپڑوں کو فورًا نکالیں، ان میں سلوٹیں بھی کم ہوں گی اور ان کو تہہ کرنا اور رکھنا بھی ہوتا ہے۔اس اور کھنا بھی۔ ان میں سلوٹیں بھی کم ہوں گی اور ان کو تہہ کرنا اور رکھنا بھی بہت آسان ہوجائے گا۔

### *شڈی ٹیبل کی تر نتیب*: ا

اب گھر میں پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کے کمروں میں یا خاوند کے کمرے میں سٹری ٹیبل ہوتی ہے۔ تو سٹری ایر یا کو ہمیشہ Simplify (سادہ) رکھنا چاہیے۔ میں سٹری ٹیبل ہوتی ہے۔ تو سٹری ایر یا کو ہمیشہ پوسٹ مین جو Mail (ڈاک) روزانہ لے کرآتا ہے۔ ہو

ردی Mail (ڈاک) ہے اس کوفورًا نکال دینا چاہیے۔ خاوند کی کوئی Mail (ڈاک) ہے تو وہ اس کے ڈیسک کے اوپرروز اندر کھدینی چاہیے، تا کہ جب وہ آئے تو اس کو اپنی Mail (ڈاک) اپنے ڈیسک پر ملے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سکول کی طرف سے کوئی میل ملے تو اس کو الگ فائل اور فولڈ رمیں رکھیں۔ یہ بہت اہم فولڈ رہوتا ہے، کیونکہ بچول کی جو میلز ہوتی ہیں، اس پہوالدین کو ایکشن لینا پڑتا ہے، اس لیے اس کی بہت احتیاط کریں۔

ہرکام کی مختلف فائلیں بنا ئیں۔ان فائلوں کوآپ Read کریں (پڑھیں) اوران کوآپ ریکارڈ میں رکھیں اوران کو Reply (جواب) کریں۔ ہرعورت کو گھر کے اندر انشورنس کی فائل بنانی چاہیے۔ ٹیکس کی فائل بنانی چاہیے۔

- په ..... هوم انشورنس
- اسکارانشورنس
- 🦚 ..... ہیلتھ انشورنس کی فائل بنائیں۔
- اللہ ہے کا رر پیئر نگ کی فائل بنانی چاہیے کہ س کار کا کتنے عرصے کے بعد تیل بدلوانا ہے یا کچھاور رپیئر نگ کروانی ہے؟
  - اسے اسی طرح بحلی کے بل اور واٹر بل کی فائل ہونی چاہیے۔
- الگ ہونی چاہیے۔ الگ ہونی چاہیے۔
  - انگرا لگہ ہونی چاہیے۔ پہآفس ہرعورت کواپنے گھرکے اندر Arrange (انتظام) کرنا چاہیے۔

امورخانه داری میر حسنِ انتظام

#### كھانے كاانتظام: إ

اب اگلی بات ہے کھانے کے متعلق۔ ایک Menu planner بنالیں، جس میں آپ ہفتے کا ایک Plan (پروگرام) لکھ لیس کہ میں نے ہفتے کے دن کیا کرنا ہے۔۔۔۔؟ اتوارکوکیا کرنا ہے ....؟ سوموارکوکیا کرنا ہے ....؟ اپنی مصروفیت کوسامنے رکھ کراس کو بنائیں۔جس دن آپ کے دوسرے کام زیادہ ہیں اس دن آپ Cooking (یکائی) تم کریں اورجس دن آپ فارغ ہیں اس دن آپ ایک دواضا فی ڈشز بھی بناسکتی ہیں ، لیکن اگریہلے سے پروگرام بنایا ہوتو گراسری کرنامجی آ سان ہوتا ہے اور وقت یہ پکانامجی آسان ہوتا ہے۔اکثرعورتیں صبح اٹھتی ہیں تو اس وقت سوچتی ہیں کہ آج کیا بنانا ہے؟ اس میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور Resources (وسائل) بھی صحیح استعال نہیں ہوتے۔ مینو بناتے ہوئے اس میں Variety (مختلف اقسام کی چیزیں) ہونی جاہمییں۔ انسان کی عادت ہے کہ روز اگر ایک ہی چیز کھائے توطبیعت اکتا جاتی ہے، اس لیے اس میں بچوں کو کھانے کی ورائٹی دیں ، تا کہ وہ رغبت کے ساتھ کھائیں۔فیملی کے لوگ جس Recipe (ترکیب) کوزیادہ پبند کرتے ہیں، پلاؤ پبند کرتے ہیں یا چنے پبند کرتے ہیں یا دال پسند کرتے ہیں تو اس کی آپ ریسیپی الگ بنائیں ۔ آپ کو بیتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈش بنتی ہے تو گھر کے لوگ خوشی مناتے ہیں اور رغبت سے کھاتے ہیں۔ اپنی روز انہ کی ضروریات کودیکھیں اور اپنی باقی مصروفیات کے ساتھ Cooking (پکانے) کو آپ Consider (غور ) کریں جس دن باقی کا موں میں مصروفیت ہے، اس دن پکانے کا کام کم ہواورجس دن گھریہ ہیں اس دن ککنگ نسبتًا زیادہ ہو۔ 

انتظام خانه

مانگیں۔اگرآپ کچن کی ذمہ دار ہیں تو بھی آپ کی ساس بیہ چاہے گی کہ کچن کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھا جائے۔اس لیے اس پوائنٹ کو نہ بھولیں کہ سسرال کا مشورہ بھی اس میں شامل کرنا جاہیے۔

گھر میں سبزیوں ، سلا داور فروٹ وغیرہ کا سٹاک کرسکتی ہیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے۔ ہفتے کے Meal Plan (کھانے کا شیڑول) کوفریج کے دروازے پرلگا دیں ، اس سے آپ کو گراسری کی شاپنگ کا اندازہ بھی ہوگا اور Defrost (غیر منجمد) کون کون سے چیز کرنی ہے؟ اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوجائے گا۔

جب کوئی چیزسیل پر ہواس وفت اس چیز کوزیادہ خرید کر محفوظ کرلیں۔عام حالات میں چیززیادہ نہیں خریدنی چاہیے۔



اب آگلی بات ہے گھر کی صفائی ۔ ہمیں گھر کی صفائی کا ایک شیڈول بنالینا چا ہیے۔ کچن کی صفائی: ]

مثلاً: کچن میں رات سونے سے پہلے جتنے برتن دھونے والے ہیں، سب کو آپ Dish Washer (ڈش واشر) میں ڈال دیں، تا کہوہ رات میں دھل جائیں اور شبح جب آپ اٹھیں گی توسارے برتن آپ کوصاف ملیں گے۔

سنک کو بیکنگ سوڈا کے ساتھ Scrub (مانجنا) کرنا چاہیے۔ Cleaning سنک کو بیکنگ سوڈا کے ساتھ Wipe (مانجنا) کرنا چاہیے۔ یہ Soluti on (صافی محلول) کے ساتھ سنک کو Wipe (جو نیچھ) بھی کر دینا چاہیے۔ یہ جو سیر سے اور وائیس ہیں، گھر کی صفائی میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

### ٹیبل وغیرہ کی صفائی: ا

کاؤنٹرٹیبل کے او پرصاف ستھرے کپڑے ڈالنے چاہمییں اور اسی طرح Dish کاؤنٹرٹیبل کے او پرصاف ستھرے کپڑے ڈالنے چاہمییں، تا کہ اگلے دن ان towels (صفائی کے تولیے) بھی اپنی اپنی جگہ پررکھنے چاہمییں، تا کہ اگلے دن ان چیز وں کا استعال آسان ہو۔ گھر میں جتن بھی Hard surfaces (سخت سطحیں) ہیں ان کو ہردن میں صاف کرنا چاہیے۔

#### كارپك كى صفائى: إ

اگرگھر میں کارپٹ ہے تواس کوروزانہ Vaccum کرنا چاہیے، کیونکہ کارپٹ کے او پر جراثیم جلدی نشوونما پاتے ہیں اور کام Unhygenic (حفظانِ صحت کے خلاف) ہوجا تا ہے۔ بچ بھی ان کے او پر گیلے اور میلے پاؤں سے آتے ہیں تو کارپٹ یار یوں کی آ ماجگاہ بن جا تا ہے۔ تو روزانہ Vaccum کرنا اور صاف کرنا یہ بہت اہم ہے۔ البتہ اس کی صفائی اور و یکیوم میں آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرسکتی ہیں۔ اگر چار پانچ سال کی بچی کوکوئی کام سکھا دیں تو وہ اس کام کو بہت خوشی خوشی کر ہے گی اور آپ کوکام میں مدد بھی مل جائے گی۔

### بیڈروم کی صفائی: )

اگلی بات ہے بیڈروم کوصاف کرنا۔ایک عادت بنائیں کہ جب بھی آپ شبح اٹھیں تو اٹھتے ہی اپنے بیڈ کوفورًا میک اپ کردیا کریں اور بچوں کوبھی یہی عادت ڈالیس کہ جب بھی وہ صبح اٹھیں تو اپنے تکلے کو،اپنے کمبل کو اور اپنے بیڈ کو اسی وفت ٹھیک کر دیں۔ یہ صرف دومنٹ کا کام ہے۔جب بیعادت ہوگی تو کام آسان ہوجائے گا۔

#### ڈریسر کی صفائی: ا

پھر جو گھر میں عورتوں کے لیے ڈریسر ہوتا ہے، اس کے ٹاپ کوروزانہ صاف کرنا چاہیے۔اس میں پانچ منٹ لگتے ہیں۔ ہر چیز کوالگ کر دینااوراس کی سطح کوصاف کرنا اور پھر ہر چیز کو پونچھ کر دوبارہ رکھتے جانا، یہ پانچ منٹ ہر ڈریسر کے لیے ضرورلگانے چاہمییں۔ڈریسر کو کپڑے کے ساتھ وائپ کرنا چاہیے۔

### باتقروم كى صفائى:

جب انسان شاور لے تو اس کے بعد واش روم کو دوبارہ ڈرائی کروا دینا چاہیے اور پھر
اس میں روم فریشز بھی استعال کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں اتنا اہم نظر نہیں آتا، مگر اس کا
لوگوں کی طبیعتوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ گند ہے کپڑوں کو واش روم سے نکا لئے میں سستی
نہیں کرنی چاہیے اور ان کو باسکٹ میں جیسے ہی ڈالیس تو ان کوجلد ہی لانڈری میں پہنچا دینا
چاہیے۔ ٹاکلٹ کلینز عور تیں کئی مرتبہ سٹور کے اندر سٹور کر لیتی ہیں اور وقت پہوہ ملتا بھی
نہیں ہے، اس کو ٹاکلٹ کے اندر ہی سٹور کرنا چاہیے۔ شاور کلینز بھی ٹاکلٹ میں ہی سٹور کر

لینا چاہیے۔سنک کے نیچے یا کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پروہ چیزیں آ سانی کےساتھ پڑی رہیں اورموقع پیل بھی جائیں۔

#### روم فریشز کااستعمال: 🛚

روم فریشنراپنے ذوق کے ہونے چاہمیں اورجس کا کمرہ ہے اس کے کمرے میں اسی کے ذوق کا روم فریشنراستعال کرنا چاہیے۔خاص طور پر جب خاوند کے آنے کا وقت ہوتو جب پہتہ چلے کہ خاوند دروازہ بجار ہا ہے تو اس کے کمرے میں جس فریشنر کو وہ پسند کرتا ہے چھڑک دیں ، تا کہ وہ کمرے میں داخل ہوتو اس کی طبیعت نہال ہوجائے۔

### كپرول كى صفائى: ]

ہر دن میں لانڈری کا ایک Full (پورا) لوڈ ضرور کرنا چاہیے اور یہ جو لانڈری کا سائیل ہے، یہ ممل ہوتا ہے: کپڑوں کو واش کرنا سسان کوڈرائی کرنا سسان کوفولڈ کرنا اوران کوان کی جگہ پر جہال ان کورکھنا ہے، پہنچانا ۔ صرف دھولینا یاان کو مشین میں ڈال دینا یہ کا فی نہیں ہوتا۔ جب آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کریں کہ کلاتھ واشرکوآن کر دیا کریں، کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے، اس دوران میں آپ اپنے باقی کام سیٹتی رہیں گی اور مشین آپ کے کپڑوں کو دھوتی رہے گی۔

#### دس منك كالرب:

ایک بہت اہم چیزگھر کی صفائی کے بارے میں ہے کہ جس طرح انسان اپنے دل کی صفائی کے بارے میں ہے کہ جس طرح انسان اپنے دل کی صفائی کے لیے بھی 10 صفائی کے لیے بھی 10 minut pickup trip 10 دس منٹ کا دور) لگانا چاہیے۔اس کو minut pickup trip 10 دس منٹ کا دور) لگانا چاہیے۔اس کو 10 minut pickup

(دس منٹ کا دور) کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ .....فرض کروگھر کے پانچ کمرے ہیں تو دورو منٹ ہر کمرے کود ہے اور جو چیز Displace (جگہ ہے ہٹی ہوئی) ہے اس کو والیس اپنی Place (جگہ ہے ہٹی ہوئی) ہے اس کو والیس اپنی Place (جگہ ) پرر کھ دے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ چیزیں بکھیر دیتے ہیں۔ خاوند اور بڑے بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھی چیزیں بکھیر دیتے ہیں توعورت کی بیڈیوٹی ہے کہ جو چیزیں بکھری پڑی ہیں ان کو والیس اپنی جگہ پرر کھ دے۔ ہر کمرے میں دومنٹ کئتے ہیں، لیکن بیدس منٹ کاٹرپ پورے گھر کو Organized (منظم) کر دیتا ہے۔ لہذا دن کی ابتدا میں بھی دس منٹ کاٹرپ لگا تیں اور سونے سے پہلے بھی ایک دس منٹ کاٹرپ لگا تیں اور سونے سے پہلے بھی ایک دس منٹ کاٹرپ لگا کیں اور سونے سے پہلے بھی ایک دس منٹ کاٹرپ لگا کیں اور سونے سے پہلے بھی ایک دس منٹ کاٹرپ کہز مین یہ پڑی ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھنے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتی رہیں، تا کہ وہ بھی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح گھر Orgnized (منظم) نظر آتا ہے۔

#### سونے سے پہلے دواہم کام: ا

چند کام ایسے ہیں جوعورت کوسونے سے پہلے کرنے چاہییں:

ایک اگلے دن کا شیرول بنائے کہ کل کو میں نے کیا کیا کرنا ہے؟

کے دن بچوں نے جو کپڑے بہنے ہیں سکول جانے سے پہلے،
ان کو نکال کر، استری کروا کر، اپنی جگہ پراٹکا دینا، تا کہ بچے اٹھیں اور اس وقت ان کو
کپڑے ڈھونڈ نے نہ پڑیں۔ پھر بچوں کے لیچ میں رات کو ہی جو چیزیں پیک کی جاسکتی
ہیں، آپ پیک کر دیں۔ جو چیزیں Defrost (غیر منجمد) کرنے والی ہیں ذہن میں

رکھ لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ڈی فراسٹ کرنی پڑے گی؟ سونے سے پہلے اگر بیکام کر لیے جائیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔خاص طور پرخاوند نے برنس پہجاتے ہوئے یا دفتر جاتے ہوئے جو کیڑے ہیں، وہ عورت کو رات کو تیار کر کے سونا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ خاوند دفتر جانا چاہتا ہے تو اس کے کیڑے تیار نہیں ہوتے۔اس لیے عورت ان کو پہلے ہی تیار کر لے۔

فریج کی صفائی: ا

پھراگلی بات ہےا بنے فرتج کوصاف کرنا۔ بہت ساری عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں۔جو چیز آتی ہے،فرنج میں ڈالتی جاتی ہیں۔ پھرنکالتی بھی ہیں،مگراس کوصاف کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتیں ۔ فریج کے تمام Drawers ( دراز وں ) کونکالنا چاہیے اور تمام شیلفوں کو نکال لینا جاہیے اور ان کورگڑ رگڑ کے صاف اور واش کرنا جاہیے۔تھوڑ ہے سے صابن ملے، یانی کے ساتھ واش کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فریج میں جن چیزوں کورکھنا ہے ان کو بھی آپ Orgnized (منظم) کر کے رکھیں، تا کہ چیز کا نکالنا آسان ہوجائے۔فروٹ اورسبزیوں کے لیے آپ کھلی ٹوکریاں استعال کریں۔ جب آپ گراسری کر کے آئیں تو فروٹ اورسبزیوں کو آپ فورًا دھوئیں اور دھو کے رکھیں۔اگرآ یہ اسی طرح اس کور کھ دیں گی تو بیچے کسی بھی وفت فروٹ کھا سکتے ہیں تو دھوئے بغیر فروٹ کو کھانے سے نقصان ہوگا۔اوریہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل کے زمانے میں زیادہ پیداوار لینے کے لیے سبزیوں اور پچلوں کے اوپر بہت سارے سپرے کیے جاتے ہیں۔ وہ سپرے زہریلے ہوتے ہیں۔اگران کواحچھی طرح دھویا نہ

جائے توان کے Contents (مادے) بچول کے جسم میں جاکران کو بیار کر دیتے ہیں۔ اس لیے فروٹ اورسبزیوں کو گھر میں لاتے ہی فورً ادھوکرر کھناا نتہائی اہم ہے۔اگرآ پے گھر میں Strawberry (رس بھری) کے کے آئی ہیں تو اس کوسرکہ کے یانی کے ساتھ دھوئیں تواس کی جو Freshness (تازگی) کی لائف ہے، وہ کمبی ہوجاتی ہے۔ مختلف چیزوں کے رکھنے کے لیے الگ الگ Container (برتن) ہونے چاہمییں ۔اس سے چیزوں کا استعمال آسان ہوجا تا ہے۔ گھر کی صفائی کے بارے میں یہ کچھ بنیا دی یا تیں تھیں۔ محركي صفائي ميس مر د كارول: ا

اب گھر کی صفائی میں خاوند کا کیارول ہوتا ہے؟ یہ بھی بتادیا جائے۔

"Husband is that person who takes out the garbage and give them the impression that he just cleans the whole house."

'' خاوندوہ شخص ہوتا ہے جوصرف کوڑا ہا ہر نکالتا ہے اور تا تربید یتا ہے کہ وہ پورے گھر کی صفائی کرتاہے۔''

ایک اور بات س کیجے:

"the man's idea of helping with house workis lifting his legs so that you can vacume"

'' آ دمی کے گھر کے کام میں مدد کرنے کا تصور بیا ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں اٹھالے، تا کہ آپ ویکیوم کلینرلگاسکیں۔'' مر داگر بیددوکا م بھی کر دے تو بڑی بات ہے۔

امورخانه داری میرحسنِ انتظام

### عورت مرد کی ذاتی اشیا کاخیال رکھے: )

عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی جوذاتی چیزیں ہیں ان کاخود بھی خیال رکھے، مثلاً: مرد کی گاڑی کوصاف رکھنے پرعورت کونظر رکھنی چاہیے۔جن گھروں میں نو کرنہیں ہوتے ، وہاں انجینئر زاورڈا کٹرز کی بھی گاڑی دیکھیں تو آپ جیران ہوجا نمیں گی کہ وہ آپ کو گاڑی کے بجائے سٹور بچ زیادہ نظر آئے گی۔ انجینئر زکی گاڑی میں ہر جگہ کاغذ بکھرے پڑے ہول گے، فائلیں پڑی ہول گی مٹی پڑی ہوگی اور وہ صاحب اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہیٹے ہول گے، فائلیں پڑی ہول گی مٹی پڑی ہوگی اور وہ صاحب اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہیٹے کر گاڑی کو چلائیں گے، باقی ان کو کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے۔ان کی ان چیزوں کو صاف رکھوانا، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔

مرد کے جوتوں کوصاف رکھوانا، یہ جھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگراس نے دفتر میں بند جوتے پہنے ہیں تو ان کو پالش کروانا، ان کو وقت پہیٹ رکھنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، بلکہ جاپان میں تو ایک عادت ہے کہ وہاں عورت خاوند کو جوتے پہنا تی بھی خود ہے اور واپسی پہ جوتے اتارتی بھی خود ہے۔ گھر کے باقی کا موں میں وہ نوکر کی مدد لے لے گی، کین جتنی بھی مصروف ہواس کو وہ اپنے لیے کاموں میں وہ نوکر کی مدد لے لے گی، کین جتنی بھی مصروف ہواس کو وہ اپنے لیے جب خاوند جانے لگتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو تا خود بہناتی ہے اور جب خاوند گھر آتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو تا خود بہر حال اس کے ناکتی ہے۔ اُس سوسائی میں اس کو ایک عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو بہر حال اس کے جوتوں کو صاف رکھنے پرعورت کی نظر ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر عورت خیال نہیں کرے گی جوتوں کو صاف رکھنے پرعورت کی نظر ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر عورت خیال نہیں کرے گی

نظام خانه

تومرد کے جوتے اتنے گند ہے ہوں گے کہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔اگرآپ دیکھیں کہ اس کے جوتے بہت پرانے ہو گئے ہیں تو اس کو جوتے گفٹ کریں۔مرد کو کپڑے گفٹ کرنا، اس پرعورت کونظرر کھنی چاہیے۔ورنہ بیالیسے اللہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کپڑے ہوں، بس انہی میں چلتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے۔

دیکھیں! ایک ٹرک کوآپ کتنا خوبصورت بناسکتی ہیں؟ عورت کی مثال الیں ہے جیسے لینڈ کروزر گاڑی ہوتی ہے، خوبصورت اور صاف Saphisticated (رنگ برنگی) اور مرد بے چارہ ٹرک اور ٹرالر کی ما نند ہوتا ہے۔ بس اس کا کام لوڈ لے کرنگلنا ہوتا ہے۔ بیس اس کا کام لوڈ لے کرنگلنا ہوتا ہے۔ بیجو گھر کا کام ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کوروز انداپنی ذمہ داری سمجھ کر کرے۔ جیسے نمازعبادت ہے، ایسے ہی گھر کے کام عورت کے لیے عبادت ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ

"House work is what a woman does but nobody notice"

''اگرآپ گھر کوکلین نہ کریں توسب کو پیتہ چل جاتا ہے کہ گھرکلین نہیں ہے اور جب آپ روزانہ گھرکلین کرتی ہیں تو کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا۔''

#### امورخانه مين صحابيات نځانځن کا کر دار: )

صحابیات کی زندگی کودیکھیں تو وہ بھی سارا دن گھر کے کا موں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔اس لیے کہ اللہ نے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت دی ہے۔ تھیں۔اس کے کہ اللہ نے عورت کو خدمت کے دریعے سے جنت دی ہے۔ بھی سے مبار کہ میں ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرالی بھی جو خاتونِ جنت تھیں، وہ سارا دن اپنے گھر کے کا موں میں مصروف رہتی تھیں، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھیں،

برتن دھوتی تھیں ،ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، یعنی محنت کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں سخت گٹے بن گئے تھے۔[صحیح ابخاری،حدیث: ۳۱۱۳]

ا بن عَلَيْهِ الله عَا مُشْهِ صلا لِقِتْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

Best cooking المؤمنين ہيں، تمام امہات ميں Best cooking المؤمنين ہيں، تمام امہات ميں Best cooking ( بہترین پکائی ) ان کی تھی۔ ان کے پکے ہوئے کھانے بہت خوش ذا نقہ ہوتے تھے اور نبی مَلِطَّا پہلی کھا کر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔

تو یہ صحابیات مُثَاثِیُنَ جو امت کی بہترین عور تیں تھیں ، یہ گھر کے اپنے سارے کا م اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور بیان کے لیے عبادت لکھا جاتا تھا۔ گھر کی صفائی اور دل کی صفائی: ا

عورت گھر کی صفائی کا کام کررہی ہوتو یوں دعا کرے''اے اللہ! ظاہر میں تو آپ

انظام خانه

نے مجھے یہ ڈیوٹی دی کہ میں گھر کو صاف کر رہی ہوں ، اس کی صفائی کے بدلے آپ
میرے دل کوبھی صاف کر دیجیے۔ 'چنانچہ فقط کارپٹ کوصاف نہیں کرنا ، بلکہ اپنے دل
سے بھی گنا ہوں کے اثرات کوتو بہ اور استغفار کے ذریعے سے صاف کرنا ہے۔ چنانچہ
عورت جب بھی گھر کی صفائی کرے تو استغفار زیادہ کرے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا
ہے کہ موقع کے مناسب جو دعامائگی جائے وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔

جیسے ہی آپ نے گھر کی صفائی شروع کی ، اب استغفار کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کی دعاجمی مائے تو اللہ تعالی دلوں کوجمی صاف فرما دیں گے۔ بہت ساری عورتیں الی تھیں کہ جو اپنے گھروں کوجمی صاف کرتی تھیں اور مسجد نبوی کوجمی صاف کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک الیی خاتون تھیں کہ مسجد نبوی کی صفائی انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک الیی خاتون تھیں کہ مسجد نبوی کی صفائی انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ ایسے وقت میں جب مردنہیں ہوتے تھے، آجاتی تھیں اور پوری مسجد کوصاف کر دیتی تھیں۔ اس خاتون کا اتنا احترام تھا کہ جب وہ بیار ہوگئیں تو نبی عائیہ اللہ انے فرما یا: ' اگر یہ عورت فوت ہوجائے تو مجھے ضرور بتایا جائے۔ اس کی نما نے جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔' چنانچہ اس کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب مائیہ آئی اتنا خوش تھے کہ ان کی نما نے جنازہ میں ان کی نما نے جنازہ موثی کے اس کی نما نے جنازہ موثی کے دیدیں کی نمانے جنازہ موثی کے دیدیں کی نمانے جنازہ موثی کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب مائیہ آئی آئی اتنا خوش سے کہ ان کی نمانے جنازہ موثی کی ان کی نمانے جنازہ موثی کی نمانے جنازہ موثی کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب مائی آئی آئی اتنا خوش سے کہ ان کی نمانے جنازہ مائی۔ [السن الکبری للبیہتی : ۲/۳ موریث نو خودا دافر مائی۔ [السن الکبری للبیہتی : ۲/۳ مدیث دیش دے کا دولیا کی نمانے جنازہ میں کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب میں خود دی خود دادافر مائی۔ [السن الکبری للبیہتی : ۲/۳ مدیث دیش دی دولیہ کی موری کے دولیہ کی اس خود دی خود دادافر مائی۔ [السن الکبری للبیہتی : ۲/۳ مدیث دیش دی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی اس خود دیں دیس میں دیں دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کر دیتی تھی کی دولیہ کی دولیہ کی اس خود دولیہ کی دولیہ

آج تو وہ وفت نہیں ہے کہ عور تیں مسجدوں کی جاکر صفائی کریں ، لیکن کم از کم گھر کی صفائی ہی رکھیں اور گھر کا وہ کمرہ جو نماز پڑھنے کے لیے ہے ، اس کوصاف ستھرا رکھیں۔ جتناصاف ستھرا گھر ہوگا ، اس سے بند ہے کے مزاج کا پیتہ چلتا ہے کہ بند ہے کا مزاج کیا ہے؟ جوا پنے تن کوصاف نہیں رکھسکتا وہ بھلا اپنے من کو کیاصاف رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں من اور تن دونوں کوصاف رکھنے کی تو فیق عطافر مائے اور جو آیت کریمہ ہے:

امورخانه داری میں حسنِ انتظام

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِيْنَ ﴿ البَّرَةِ: ٢٢٢] اللَّهُ تَعْلَقِ فِي الْمُتَطَهِّدِيْنَ ﴿ الْمِنْ مُ آمِينَ مُ





# کھانے کا نتظام

#### Food Management

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيُظنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَلَقَلُ جَآءَتُ رُسُلُنَا آبُرْهِيْمَ بِالْبُشَرِي قَالُواسَالِمًا وَالسَلِمُ فَمَالِبِتَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْنٍ ۞ ﴿ [حود: 19] سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞

وَالْحَمُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ نَ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَعَلَى الله سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَعَلَى الله سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَعَلَى اللهُ سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

آج کی گفتگو کاعنوان ہے: Food Management ( کھانے کا انتظام )۔ بہت عرصہ پہلے ایک مرتبہ ہیمبرگ سے موزمبیق جاتے ہوئے وائٹرور جانا ہوا۔ وہال کے میزبان ہمیں جنگل میں لے گئے۔ ایک جگہ پرشیر کو دیکھا تو گائیڈ نے یہ بتایا کہ شکار شیر نیاں کرتی ہیں، مگر پہلے شیر کھانا کھا تا ہے، اس کے بعد شیر نیاں کھانا کھاتی ہیں۔ یہ بات سن کر میں مسکرا پڑا۔ وہ گائیڈ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا:''یہ آپ کے لیے انو کھی چیز ہے، ہمار سے لیے تو بیروٹین کی چیز ہے۔'' کہنے لگا: ''وہ کیسے؟'' میں نے کہا:''ہمار سے گھر میں بھی شیر نیاں کھانا بناتی ہیں اور شیر پہلے آکر کھانا کھاتے ہیں۔

بہر حال بی فطرت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے نظام کوعورت کی ذمہ داری بنا دیا ہے۔ اس لیے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت ملے گی ،لیکن بی فوڈ کا Topic (عنوان) عورتوں کے لیے جتنا زیادہ دلچسپ ہے، مردوں کے لیے بیا تنا ہی غیر دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کھانا پکانے کے بارے میں تفصیلات جانے کی حسیات ہی نہیں ہوتیں۔

بہت شروع میں شادی کے بعد ایک دن اہلیہ کچن میں کام کررہی تھی تو ہمیں خیال آیا کہ ہم بھی جائیں اور آٹا گوند ھنے میں اور روٹی پکانے میں اس کی مدد کریں ....سنت ہواور ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے ..... جب بکن کے درواز سے پر پہنچ تو اہلیہ صاحبہ نے دیکھا کہ یہ بکن میں کیوں آرہے ہیں؟ وہ جلدی سے آئی اور درواز سے پر مجھے روک نے دیکھا کہ یہ بکن میں کیوں آرہے ہیں؟ میں نے کہا: '' آپ کی مدد کرنے کے لیے '' لیا کہ آپ یہاں اندر کیوں آرہے ہیں؟ میں نے کہا: '' آپ کی مدد کرنے کے لیے '' اس نے کہا: '' یہ کھانا پکانا میرا ڈیپار شمنٹ ہے، میں پکاؤں گی اور آپ کو دستر خوان پر پکا اس نے کہا: '' یہ کھانا پکانا میرا ڈیپار شمنٹ ہے، میں پکاؤں گی اور آپ کو دستر خوان پر پکا کہا نا میرا ڈیپار شمنٹ ہے، میں پکاؤں گی اور آپ کو دستر خوان پر پکا کہا یہ کہانا میرا ڈیپار شمنٹ کے، میں پکاؤں گی اور آپ کو دستر خوان پر پکا کے بعد ہم اس Lioness den (شیر نی کی کھار) کے اندر کبھی داخل نہیں ہوئے۔

<u> عانے کا انتظام</u>

# جے کھانوں کے بارے میں چندمفیر ٹیس گری گری

بہر حال کھانے کے بارے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں ، جوامید ہے کہ عورتوں کے لیے فائدے مند ہوں گی۔وہ اس کونوٹ کریں اور تو جہسے نیں۔

## سبزیوں اور پیلوں کے تعلق:

ہم بات شروع کرتے ہیں کسی سبزی کو چھیلنے اور کاٹنے سے، کیونکہ کھانے کی ابتدا عام طور پریہاں سے ہوتی ہے۔

سسبزیوں میں کچھ وٹا منز ہوتے ہیں جو Water soluble پنی میں حل پنی میں حل پنی میں اسب ضائع پنریر) ہوتے ہیں۔ اگر سبزی کو پہلے کا ٹا جائے اور پھر دھو یا جائے تو بیو ٹامن سب ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس لیے اصول بیر بنائیں کہ جب بھی سبزی آئے تو اس کو پہلے اس حالت میں دھوئیں پھر اس کے بعد کا ٹیس، تاکہ پانی میں حل پذیر وٹا منز ضائع نہ ہوں۔ میں دھوئیں ہبزی کو چھیلنا ہوتو جتنا کم سے کم چھیلیں اتنا بہتر ہے، اس لیے کہ بیو ٹامنز سبزی کی چھیلن ویں گی تو یہ سبزی کی مائع ہوجاتے ہیں۔ اگر زیادہ چھیل دیں گی تو یہ وٹا منز منائع ہوجاتے ہیں۔

سے ان کی decolouration (رنگت میں تبدیلی) نہیں ہوتی۔ اگر آپ سبزی کو پانی میں اسکان کی decolouration (رنگت میں تبدیلی) نہیں ہوتی۔ اگر آپ سبزی کو پانی میں بوائل کریں تواس پانی کو آپ بھینکیں نہیں ،اس کو Gravy (شور بہ) کے لیے رکھ لیں۔ موسی میں بین کو آپ بھیں کا مالے کر پیش کرتی ہیں ،ان کو یہ شکل پیش آتی ہے کہ جب سیب کو کا ٹا جائے اور وہ کچھ دیر پڑا رہے تو براؤن ہوجا تا ہے۔ اگر آپ سیب کو کا ٹیس اور کٹی

ہوئی سائیڈ پرتھوڑ اسالیمن جوس لگادیں تو پھروہ کتنی ہی دیر پڑارہے، براؤن نہیں ہوتا۔ مسم .....دصنیا، پودینہ وغیرہ کو ہمیشہ سلم کلاتھ بیگ کے اندرڈال کر پھرفریج کے اندر رکھیں،اس سے ان کے تازہ رہنے کا ٹائم لمباہوجا تاہے۔

ان کے لیے عرصہ تک تازہ رہنے میں مددگار ہوتی ان کی Stem ( ٹہنی ) کوتوڑ دیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے عرصہ تک تازہ رہنے میں مددگار ہوتی ہے۔

مسلم سے اگر آپ پیاز چھیل رہی ہیں تو اس کو چھیلتے ہی دس منٹ کے لیے پانی کے اندرڈال دیں۔ اس کے بعداس میں سے گیس نہیں نکلے گی اور آپ کورونا نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اکثر عور تیں جب بیاز کا ٹی ہیں تو آئھوں سے بہت پانی نکلتا ہے، کیونکہ پیاز میں ہے۔ سے بانی نکلتا ہے، کیونکہ پیاز میں ہے۔ اسے پانی کے اندردس میں ہے۔ اسے پانی کے اندردس منٹ کے لیے Soak کردیں (بھگو دیں) توسلفر گیس خود بخو دختم ہوجاتی ہے اور آپ کی آئھوں سے یانی نہیں آئے گا۔

مسسسبزی کو کاٹنے کے لیے ہمیشہ چا نیگ بورڈ استعال کریں۔ کیونکہ اگر ماربل پر کاٹیس گی تو جوچھری چا قوہے وہ Blunt ( ٹند ) ہوجائے گا۔

مرسسا گرمکئی کے دانے نکالنے ہیں تو آپ اس کے اوپر سے پہلے پتے ہٹائیں، پھراس کی Base (تنے والی سائیڈ) کو نیچر کھیں، سرے کواوپر رکھیں اور پھر چاقو کی بیک سائیڈ سے آپ اس کے اوپر سے جو دانے ہیں ان کو Peel off کریں (چھیلیں)۔ سارے کے سارے کے سارے کے سارے بہت انجھے طریقے سے چھل کر اتر جائیں گے مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ سارے بہت انجھے طریقے سے چھل کر اتر جائیں گے مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ سام سے بہت آپ نے پھل اور سبزیوں کو ریفر یج پیڑ میں رکھنا ہوتو کوشش کریں کہ ان کو اخباری کاغذ میں لیسٹ کر رکھیں۔ باطرح وہ لمبے عرصے تک تر وتا زہ رہیں گے۔

کھانے کا انتظام

مرسی ایک اور بڑی نکتے کی بات ہے کہ کئی مرتبہ ڈرائی فروٹس کو کسی سویٹ ڈش میں ڈالنے کے لیے Chop کرنا (کاٹنا) ہوتا ہے توعورتوں کو مشکل پیش آتی ہے۔ جب بھی آپ نے ڈرائی فروٹ کو کاٹنا ہوتو اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریز کردیں۔اس کے بعد آپ اپنے چاقو کو کچھ دیرگرم پانی میں رکھیں، تا کہ گرم ہوجائے۔اب جب اس کو آپ کاٹیس گی تو آپ دیکھیں گی کہ اتنی آسانی کے ساتھ ڈرائی فروٹ کٹ جائے گا کہ آپ کو جیرانی ہوگی۔

الرآپ نے کوئی چیز فرائی کرنی ہے تو پہلے صرف آئل کو سبزی اور مسالہ جات ڈالے بغیراجھی طرح گرم کریں۔

مرسی سیست اگر آپ کے بین (برتن) کے اندر مسالہ چیک رہا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کے بین (برتن) کے اندر آئل کی مقدار تھوڑی ہے۔ ہے کہ آپ کے بین (برتن) کے اندر آئل کی مقدار تھوڑی ہے۔ پیکوڑ ہے اور ٹیکیول وغیرہ کے متعلق ٹیس:

الم المركزم گرم آئل كے اندرآ دھا چائے والا جي بيكنگ سوڈا (ميٹھا سوڈا) ڈال ديا جائے اوراس ميں پکوڑا بنايا جائے تواس سے پکوڑا نرم اورا چھا بنتا ہے۔ الم میں گاہر کی کارٹی نازیا ہتی ہوں تدانٹ پر کی سفیری استعال کریں اس

اس اگرآپ کرنچی بکوڑ ابنانا چاہتی ہیں تو انڈے کی سفیدی استعال کریں۔اس سے آپ کے بکوڑ نے کرنچی بنیں گے۔

المسر الرآپ الوی ٹکیاں بنارہی ہیں توسلی کرلیں کہ آلوا چھی طرح ابل گئے ہیں،
پھران کو پہلے ٹھنڈ اکر لیں، بلکہ بہتریہ ہے کہ آپ ان کوتھوڑی دیر کے لیے ریفر پجریٹر
میں رکھ دیں۔ یہ چیز آلو کے سٹارچ (نشاستہ) کے سیٹ ہونے میں مدد کرتی ہے۔
میں رکھ دیں۔ یہ چیز آلو کے سٹارچ (نشاستہ) کے سیٹ ہونے میں مدد کرتی ہوئے میں مدد کرتی ہوئے میں اگر آپ ان کورول کر کے بھیگے ہوئے

مسلم کلاتھ کے اندرایک گھٹے کے لیے رکھ دیں اور پھراس کوفرائی کریں۔اس سے ''یوری''اچھی بنتی ہے۔

مس سس پوری کو زیادہ کر ہی بنانے کے لیے، جب اس کو آپ گوندھ رہی ہوں تو گوندھتے ہوئے گندم کے آٹے کے اندرتھوڑ اسا چاول کا آٹا ملا دیں تو اس سے'' پوری'' کرنچی بنتی ہے۔

م ہیں۔ جب بکوڑے کے لیے بیس تیار کر رہی ہوں تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا کارن فلا وربھی ملا دیں تو اس سے بکوڑے خوب کریسی بنتے ہیں۔

### آملیٹ اور گریوی کے تعلق ٹیس:

سسآ ملیٹ جتنا fluffy (نرم) ہوا تنا اچھا لگتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کوزیادہ سے زیادہ علم کا کریں (ہلائیں)، چاہے کسی مشین کے ساتھ ہلائیں۔ ہوا کے Particles (ذرات) جتنازیادہ انڈے میں مل جائیں گے اتنازیادہ یہزم بنے گا۔

مر سسعورتیں جب گرم تیل کے اندر گوشت ڈالتی ہیں تو آئل کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے اس طرح اڑتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جلتے ہیں۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ چھنٹے اس طرح اڑتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جلتے ہیں۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ فرائی پین کے اندر بنچ تھوڑا سانمک ڈال دیا جائے پھراس کے بعدا گراس میں گوشت ڈالا جائے تو وہ Splatter (پھیلتا) نہیں ہوتا۔

سساگرآپ gravy (شوربه) بنانا چاہتی ہیں تو ہلکی آگ کے اوپر آپ مسالہ تیار کریں۔اس طرح اس کارنگ اور ذا گفتہ برقر اررہے گا۔ شور بے کارنگ بنانے کے لیے ہمیشہ بکے ہوئے اور سرخ ٹماٹر استعال کریں۔اگراس میں کوئی سبز حصہ آجائے تو زکال دیں۔

Ginger میں Garlic (لہن ) اور Garlic (لہن ) اور Ginger

کھانے کا انتظام

اب كوكنگ كے متعلق كچھيس ديكھ ليجي!

۔۔۔۔۔ایک کپ دال بنانے کے لیے اس میں دوسے تین کپ پانی ڈالیس۔اگر آپ کے پاس ثابت چنے ہیں تو ان کو پوری رات پانی میں بھگو کر رکھیں اور اگر دوسری دال ہے تو پکانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو بھگو دینا کافی ہوتا ہے۔

Table spoon کلچہ اور کچوری بنانے کے لیے جب پیڑا بنائیں تو ایک (بڑا چیج ) گرم آئل کا اس میں ڈال دیں۔

Full cream milk نانی ہے تو ڈیزرٹ بنانی ہے تو ڈیزرٹ (بالائی والے دودھ) سے بنائیں ، تاکہ گاڑھا کریم میکسچر ہے۔

ه .....جب بھی دہی کومسالہ میں ڈالنا ہوتو اس کواچھی طرح بھینٹ لینا چاہیے۔جتنا دہی کوزیادہ پھینٹیں گی اور اس کوآ ہستہ آ ہستہ ملائیں گی اتنا مسالہ بہتر بنے گا۔

ﷺ .....اگرآپ نے دودھ کوابالناہے تواس میں تھوڑ اساپانی ڈال دیں۔ پھریہ برتن کے ساتھ Stick نہیں کرے گا۔

بنانا ہے اگر آپ نے گھر میں لہسن، ادرک اور سبز مرچ Pastel (پیسٹ) بنانا ہے

تواس میں ایک چائے کا چیچ گرم تیل ڈال دیں اور ہلکا سانمک بھی ڈال دیں ،اس سے
اس کا ذا نقہ بھی برقر ارر ہے گا اور یہ پیسٹ زیادہ Fresh (تازہ) بھی رہے گا۔

مور سسالیک بہت مفید ٹپ ہے۔ اگر آپ نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے تو اس میں
چند Drops (قطر ہے) کیموں کے ڈال دیں اور ایک Tea spoon (چائے کا چیچ)
آئل کا ڈال دیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کے جاول کا میرون دوروں سے

آئل کا ڈال دیں۔اس کا سب سے بڑا فائدہ بیہ ہوگا کہ چاول کا ہر دانہ دوسرے سے الگ الگ ہوگا۔ وہ جو ہر دانہ دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے اور بالکل تھچڑی بن جاتی ہے، وہ نہیں سنے گی۔

مسی سیعورتیں کئی دفعہ نُو ڈلز کو بوائل کرتی ہیں تو نو ڈلز کھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور کھانے میں اچھی نہیں لگتیں۔ بوائل ہونے کے فورً ابعد ان کو نارمل ٹھندے یانی میں ڈال دیں تو وہ الگ الگ رہیں گی۔

مر .....آلوجونمک ملے پانی میں بیس منٹ تک بھگوئے گئے ہوں، زیادہ آسانی سے بیک کیے جاسکتے ہیں۔

مر سیکنگ میں اہم ٹپ ہے:

"Smaller the item, higher the baking temprature"

' حبتنی کوئی آئٹم چھوٹی ہوگی اتنابیکنگ ٹمپریچرزیادہ ہوگا۔'

چنانچہا گر چاکلیٹ کو کیزبنانی ہوں تو 500 ڈ گری پہاس کو چارمنٹ کے لیے آپ تیار کریں تو بہترین رزلٹ ملے گا۔

مرسہ ایک چیز جوعورتوں کو اکثر پریشان کرتی ہے کہ مسالہ جات کوسٹور کرتی ہیں تو ان کے اندر سے خوشبو چلی جاتی ہے۔اس میں احتیاط بیکریں کہ مسالہ جات کوٹھنڈی اور لھانے کا انتظام

اندهیری جگہوں پرسٹورکیا کریں، نہ کہ اپنے چو لیے کے اوپر۔ روشنی، نمی اور حرارت، سے
تین چیزیں ہیں جو مسالوں کی خوشبو ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔

مر سسا گرآپ نے یخی بنائی ہے تو اسے بڑی مقدار میں بنا کرسٹاک کرلیں اور
اسے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک بیگوں یا آئس کیوبٹرے میں ڈال کرفریز کرلیں۔

مر سسہ جب آپ نے مہمانوں کے لیے بچھ پکانا ہوتو بھی بھی کسی ایسی Recipe
(ترکیب) کا تجربہ نہ کریں جو آپ کے لیے نئی ہو، بلکہ تجربہ اس وقت کریں جب آپ
نے خود کھانا ہو۔

مرس جب آپ نے پاستا بنانا ہوتو ڈ بے کے اوپر جو ہدایات کصی ہوتی ہیں، اس سے ایک منٹ کم پکائیں اور باقی کو پین میں ڈال کر پکائیں۔

مرس ساگر آپ نے بہن کو کا ٹا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے ٹیل کے سنگ پر زورز ور سے رگڑیں۔ اس طرح وہ جو ہاتھ سے اس کی بوآتی رہتی ہے، وہ ختم ہوجائے گا۔

مرس ساگر آپ کو پین میں مزید آئل ڈالنے کی ضرورت ہوتو کنارے پر ڈالیں۔ درمیان میں ڈالیں گی تو وہ اچھلے گا۔

"Deep fry the whole mixture for five for five second, so that each part of mixture be seen so that the mixture be saved from sticking to the pan."

''سارے مکسچر یعنی مرکب کو پانچ سینڈ تک تیل میں ڈال کر فرائی کرلیں۔اس طرح کرنے سے سارے کا سارا مکسچر نظر آتا رہے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسچر کڑا ہی پر نہیں جیکے گا۔''

ﷺ .....ایک صحت مندخوراک کے طور پرموٹی اور کریمی ڈریسنگ بنانے کے لیے آدھے مایو نیز کوگریک طرز کی دہی کے ساتھ تبدیل کر دیں۔

ساری عورتیں اِدھراُدھر کے فارمولے استعال کرتی ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کھانا ساری عورتیں اِدھراُدھر کے فارمولے استعال کرتی ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کھانا بنانے کے لیے جو بنیادی مسالے ہیں، وہ ہیں: لال مرچ، سبز مرچ، ہلدی، نمک، ادرک، زیرہ اور لہسن۔ ان چند چیز وں کے ہونے کے بعد پھر مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہا ہے کھانے کوانہی بنیادی چیز وں سے پکائیں۔

باری) ہورہی ہوتی ہے۔اس سے مجھلی کے او پرنمک ایک جبیبا گرتا ہے اور کھانے میں وہ اچھی لگتی ہے۔

استعال کرنا ہے توانہیں ساری رات کے لیے روم ٹمپر یچر کے اوپر چھوڑ دیں۔
استعال کرنا ہے توانہیں ساری رات کے لیے روم ٹمپر یچر کے اوپر چھوڑ دیں۔
استعال کرتا ہے توانہیں ساری رات کے لیے روم ٹمپر یچر کے اوپر چھوڑ دیں۔
استعال کرتا ہے نے کھانا پکانا ہے تواس سے پہلے کہ آپ پکانا شروع کریں ،اس کی مصل Recipe (ترکیب) کویڑھنے پر پچھوفت لگائیں۔

ارتر کیبیں) ہیں، وہ Recipees (تر کیبیں) ہیں، وہ صرف گائیڈ لائن ہوتی ہیں، کوئی بائبل نہیں۔ان کے جواجزا آپ کو پیند نہیں تو وہ تبدیل مجمی کرسکتی ہیں۔

ا تدریجاً روست کیا ہوا بڑا Slow Roasted whole beef.... کو بڑا کیا ہوا بڑا کو بڑا کو بڑا کیا ہوا بڑا کو بین کئی چیزوں میں استعال کیا جا سکتا ہے۔مثلاً: سینڈوچ میں گوشت ) پورے ہفتے میں کئی چیزوں میں استعال کیا جا سکتا ہے۔مثلاً: سینڈوچ میں

كھانے كاانتظام

استعال ہوسکتا ہے ..... پاستامیں استعال ہوسکتا ہے ....سالن میں استعال ہوسکتا ہے۔ اس لیے جب اس کو بنانا ہوتو پھرزیا دہ مقدار میں بنالیں۔

- استخشک پیاز کو طفنڈ اپانی بہا کر دھولیں اور پھر پانی کو جذب کر کے خشک کر لیں۔ یہ پیاز کو اس سلفر گیس سے پاک کردے گاجو تازگی کو خراب کردیتی ہے۔

  الیں۔ یہ پیاز کو اس سلفر گیس سے پاک کردے گاجو تازگی کو خراب کردیتی ہے۔

  الیہ سے جب پاستا کو ابال رہے ہوں تو پانی میں آئل استعال نہ کریں۔ یہ چیز ساس کو یا ستا سے چیکئے سے بچاتی ہے۔
- اسساگرآپ نے ایک چاقو کو دراز میں رکھنا ہے تو اس کی تیز سائیڈ کے او پر کور ضرور چڑھائیں، تا کہ بچے اس سے Hurt (زخمی ) نہ ہوجائیں۔
- اس کا پیسٹ نہ بنائیں ، کیونکہ اس طریقے سے وہ Brown (براؤن ) نہیں ہوگا۔
- ا جب آپ گوشت کوروسٹ کرنے لگیں تو گوشت کی سطح کو پیپرٹاول کے ساتھ اچھی طرح خشک کرلیں، تا کہ گوشت میں نمی باقی نہ رہے، کیونکہ ایسے میں اگر اسے گرم تیل میں ڈالیں گے تواس میں موجود زیادہ نمی اس کوروسٹ کے بجائے سٹیم کردے گی۔ تیل میں ڈالیں گے تواس میں موجود زیادہ نمی اس کوروسٹ کے بجائے سٹیم کردے گی۔ بست مفید برتن ہے، کیونکہ بست مفید برتن ہے، کیونکہ یہ یکا نے کے لیے ایک بہت مفید برتن ہے، کیونکہ یہ یکا نے کے لیے ایک بہت آسان ہے۔
- یہ پاتے ہے ہے۔ ایک ہواری کراہم کرنا ہے اور دھونے یں ہی بہت اسان ہے۔

  Process کی ہمت اہم ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے Garlic (لہن) کو جست کے استعال) کرنا ہے تو اس کو ایک پلاسٹک بیگ کے اندر ڈال کراس کو چاقو کے دستے کے ساتھ اچھی طرح Smash کرلیں (کوٹ لیں) ۔ یعنی اس کو بورڈ پہ کا شنے کے بجائے پہلے پلاسٹک بیگ میں ڈال کراس کو چاقو کے دستے کے ساتھ اچھی طرح کوٹ لیں ،اس



طرح آپ کے بورڈ اور جا قو کے اندراس کی Smell (بو) نہیں آئے گی۔

مس .....ا ہے کچن میں ایک اعلیٰ کوالٹی کا زیتون کا تیل ضرور رکھیں ۔اس کی ایک تھوڑی سی پھوارکسی بھی ڈش میں ذا کقہ لاسکتی ہے۔

مس ہمیشہ تیز حچری استعال کریں ، پیکام کوآسان بنادیتی ہے۔

سر یات) کو بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے کے بعدا گران کو بہت ٹھنڈ ہے یانی کے اندرڈ ال دیں توسبزی کارنگ ختم نہیں ہوتا اوروہ ڈش کے اندر بہت اچھی گتی ہیں۔

🖊 ..... جب آپ سالم چکن تیار کررہی ہوں تو اس میں جو Breast (سینہ) ہے، وہ جلدی بن جاتی ہے اور چکن کی Legs (ٹانگیں) ہیں، وہ دیر سے بنتی ہیں۔ آپ دونوں کواکٹھا تیار کریں، مگر بریسٹ کوآپ چندمنٹ پہلے نکال لیں اورکیگز کو چندمنٹ مزید پکاتی رہیں، تا کہ وہ اچھی طرح پک جائیں، کیونکہ بیزیادہ ٹائم کیتی ہے۔ مسی ہے۔ خروٹ اپنے عروج کے موسم یہ ہوتو اس کو اس وقت زیادہ مقدار میں خریدلیں اورکسی ہوا بند برتن میں ڈال کرفریز کرلیں اوراسے پوراسال استعال کریں۔ مستلسی کے پتوں کو اگر آپ اس طرح سے رکھیں کہ اس کی ٹہنی گلاس میں یانی

· ہے اندرر ہے تو وہ کئی دن تک تا زہ رہتی ہیں۔

، مس جب بھی آپ کھانا یکا ئیں تومہمان کو پیش کرنے سے پہلے خود ذا گفتہ چیک کرلیں۔ مرسی Cauliflower (پیول گوبھی) یکاتے ہوئے تھوڑا سا دودھ ممکین یانی میں ڈال کراس میں ملا دیں، اس سے اس کا رنگ Bright white (چیکدار سفید) رہےگا۔ پھر جب اس کوآپ یکالیں اور اب کو کنگ کو بند کرنا ہے تو پنہیں کہ صرف اوون

#### كھانے كاانتظام

بند کردیا، بلکہ اس کو پنچے پانی کے اندر ڈال کریکدم ٹھنڈا کر دیں۔اس سے اس کا رتگ اور ذا کقہ اچھار ہے گا۔

مرسی جب آپ نے کوئی چیز گرل کرنی ہو (آگ پرسینکنی ہو) تواسے گرل کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے فرخ سے زکال لیں ، تا کہ وہ Defrost (غیر منجمد) ہوجائے۔
مرسی بیکنگ کے دوران پوری پیائش کے ساتھ چیز لیں۔ بہت ساری عورتیں بیکنگ میں Estimate (انداز ہے) کرتی ہیں۔ بھی انداز ہے سے چیز نہ لیں ، ہمیشہ تول کرلیں۔

مرین استعال کریں اور پتے گریوی (شور بہ) کے لیے چھوڑ دیں۔

مر .....اگرآپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی Fish (مجھلی) سیجے بن گئی ہے یا نہیں بنی؟ تو مجھلی گوشت اور سبزی کی doneness (گلائی) چیک کرنے کے لیے کیک ٹیسٹر استعال کریں۔

مسلم اگر آپ نے مہمان کے آگے کیک رکھنا ہے تو اسے کھانے سے بیس منٹ سے زیادہ پہلے سلائس نہ کریں۔ یعنی اگر تو بیس منٹ کے اندراس کو کھایا جائے گا پھر تو طفیک ہے، لیکن اگرزیادہ دیر لگنی ہے تو پھراسے نہ کا ٹیس، بلکہ اسے ایسے ہی مہمان کے تھیک ہے، لیکن اگرزیادہ دیر لگنی ہے تو پہلے اسے سلائس کرلیں گے، کیونکہ یہ بڑی جلدی خشک ہوجا تا ہے۔

مر بین ایموں سے جوس لینا ہوتا ہے، لیکن لیموں سے جوس لینا ہوتا ہے، لیکن لیموں سے جوس بہت کم نکاتا ہے۔ زیادہ جوس نکالنے کا طریقہ بیرہے کہ جوس نکالنے سے پہلے لیموں کو



ا پنی ہتھیلیوں کے اندرر کھ کراچھی طرح رول کریں یا اسے مائیکر وویوا وون میں دس سینڈ دے دیں۔اس کے بعد جوس نکالیس تو زیادہ سے زیادہ جوس نکل آئے گا۔

• معرفی اسلامی کے بعد جوس نکالیس تو زیادہ سے زیادہ جوس نکل آئے گا۔

• معرفی کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کا سوپ ) بنانے کے لیے اسے گاجر، پیاز،مرچ اور ٹماٹر سے شروع کریں، جنہیں تیل یا مکھن میں پکایا گیا ہو۔

"Sorted in oil or butter before you add any liquidit brings out taste and campalises the sugar."

''کوئی بھی مائع چیز ڈالنے سے پہلے تیل یا مکھن میں اسے ہلکی آنج پرتھوڑا سا فرائی
کریں،اس سے ذا نقه نمایاں ہوجا تا ہے اور چینی کریمیلا ئز (سوختہ) ہوجاتی ہے۔'

المریم سسا پکانے کا کام شروع کرنے سے پہلے سبزیوں اور گوشت کی تمام کٹنگ مکمل کر
لیں اور ساس وغیرہ بنالیں۔

سے ہیں۔ جب آپ کھانا بنارہی ہوں تو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کچن کے ٹیبل کا جوٹاپ ہے، اس کوساتھ ساتھ ساتھ صاف بھی کرتی رہیں، اس سے جگہ زیادہ صاف رہتی ہے۔

السمی سے ہمیشہ تازہ ترین Garlic (لہن ) خریدیں۔ جتنالہن تازہ ہوگا اتنا وہ سویٹ ہوگا، اس کا ذا گفتہ Bitter (کڑوا) نہیں ہوگا۔

مسی خوشبودار ادرک کو Stove (چولیے) کے قریب رکھیں۔ اگر کھانے کے اندر تازہ ادرک ڈال دیا جائے تو نمک کا ٹیسٹ ملتا ہے۔ چنانچہ بلڈ پریشر والوں کو سالٹ یوزکرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

مرسے .....انڈے کو بینش طریقے سے فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل کی ایک اچھی مقدار لے کر اسے انڈا ڈالنے سے پہلے اچھی طرح گرم کرلیں۔Spatula كھانے كاانتظام

(انڈے کے پلٹے ) کو پہلے آئل میں گرم کرلیں ،انڈااس کے ساتھ چیکے گانہیں۔

الموں ....سبزیات کو پانی سے تر پیپر ٹاول میں ڈھیلا ڈھالا لپیٹ کرکسی بند بیگ میں ڈال کرر کھ دیا جائے توان کی تازگی کی لائف میں چاردن تک کااضا فہ ہوجائے گا۔

الموں ....اگرآپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا آپ کا تیل اتنا گرم ہے کہ اب اس میں فرائی ہوسکتا ہے توایک کٹری کی چیج آپ اس آئل کے اندرڈ الیں۔اگراس چیج کے گرد بلبلے بن میں تویہ تو یہ تو یہ تو یہ انجی ٹھنڈا ہے۔ یہ ایک اچھا Trick اس جیمان کے اندرڈ الیس۔ اگراس جیمان کے اندرڈ الیس۔اگراس جیمان کے اندرڈ الیس۔اگراس جیمان کے ساتھ کے گرد بلبلے بن میں تو یہ تیں تو یہ گرم ہے اور اگر بلبلے نہیں بن رہے تو یہ انجی ٹھنڈا ہے۔ یہ ایک انجھا کہ اندر گوانیں۔

مس جب آپ نے کھانا بنانا ہوتو آئل کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ پکانے سے پہلے آپ آئل کو سونگھ لیا کریں اور اس کو Taste (چکھ) بھی لیا کریں۔ جو آئل کو کنگ سے پہلے اچھا ٹیسٹ نہیں رکھتا اور اچھی Smell (بو) نہیں رکھتا، وہ پکانے کے بعد کھانے کو بھی خراب کر دے گا۔ تو بیز ہمن میں رکھیں کہ جو تیل استعال کرنا ہے اس کو انگی ڈال کرٹیسٹ بھی کریں اور سمیل بھی کریں۔ اس کی خوشبو بھی اچھی ہونی چا ہے اور ذا کقہ بھی اچھا ہونا چا ہے۔ پھریدا چھا کھانا بنائے گا۔

مل .....کانے کے لیے

"Cook more often do not study just cook"

'' کھانازیادہ دفعہ بنایا کرین، پڑھائی میں نہ گیس، بس کھانا پکائیں۔''

مسر ہست جب آپ برتن کے اندر کھانا ڈال چکیں، اب اس برتن کواس طرح سے گھما
دیں کہ اس کا ہینڈل آپ کی طرف نہ رہے، کیونکہ اکثر ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ
عورتیں تیزی سے آگے بیچھے چلتی ہیں اور ہینڈل سے ان کے ہاتھ ٹکراتے ہیں، پھریا تو

امورخانه داری میرحسن انظام

کھانا گرجا تاہے یا پھر کا م خراب ہوتا ہے۔

مسلم سساگرآپ نے بڑی تعداد میں Salad (سلاد) تیار کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈریسنگ نہ ڈالیں۔ڈریسنگ کوآپ سائیڈ پہر کھیں اور مہمان کوکہیں کہ وہ ڈریسنگ خود ڈال لیں۔

مسی پیپرٹاول پرڈالیں۔وہ اس طرح کہ اس کی جلدینچے ٹاول کی طرف ہو، تا کہ اس کی نمی جذب ہوجائے۔اب اسے بٹر میں فرائی کریں تو اس کی جلد کریسی بن جائے گی۔

الگرانے کے بجائے الگ کر پیستا بنائیں تواس کے پانی کا تیسرا حصہ گرانے کے بجائے الگ کر لیں۔ لیس۔ جب آپ پاستا میں ساس ڈالیس تواس پانی کا تھوڑ اسا حصہ ساس میں ڈالیس۔ جب آپ پاستا میں ساس ڈالیس تواس پانی کا تھوڑ اسا حصہ ساس میں ڈالیس۔ "Sauce in it will add good taste and creaminess will makes the difference."

''اس میں سوس ڈالنے سے ذائقے میں اضافہ ہوگا اور اس کا کریم جبیبا ہونے سے مثبت

کھانے کا انتظام

فرق پڑے گا۔''

سر جب آپ گوشت خریدر ہی ہیں تو قصاب سے ضرور پوچیس کہ یہ Fresh اور تازہ) ہے یا نہیں؟ آپ گوشت کو سونگھنے سے گوشت کی تازگی کا پہتہ چل جا تا ہے۔

الم ..... اگر آپ Chillies (مرچوں) کی شدّت کو کم کرنا چاہتی ہیں کہ زیادہ مرچیں نہ ہوگ ایکن مرچیں نہ ہوگ ایکن مرچیں نہ ہوگ کو آپ نکال دیں۔اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مرچ تو کم ہوگی ایکن خوشبوزیا دہ ہوگی۔

#### مهمان كاثواب مفت مين: أ

کھانا بناتے ہوئے ایک بات تو ہے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوعورت کھانا تیار کررہی ہے، اگروہ اس میں پانی ملا نا چاہتی ہے اوروہ اس میں ایک گھونٹ پانی اس لیے ڈال دیتی ہے کہ اگر مہمان آگئے تو ان کو بیکھانا پورا ہوجائے گا۔ مہمان نہجی آیا تو پکانے والی عورت کو مہمان کا کھانا بنانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کو کنگ میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صرف گھر کے چار بندوں کے لیے کھانا نہیں بنانا، بلکہ تھوڑ اسا پانی اس میں زیادہ ڈال کر مہمان کی نیت بھی کرنی ہے۔ نیت مہمان کی بنانا، بلکہ تھوڑ اسا پانی اس میں زیادہ ڈال کر مہمان کی نیت بھی کرنی ہے۔ نیت مہمان کی کریں اور مزے خوداڑ اسیں۔

# جہنم کی آگ کی یاد دہانی:

ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ کھانا تیار کرتے ہوئے عور توں کوآگ سے واسطہ پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ جہنم کی آگ کو بھی یا در کھیں کہ اگر دنیا کی آگ گوشت کوجلا دیتی ہے، اس طرح چیزوں کو بوائل کر دیتی ہے اور چیزوں کو اس طرح بھون دیتی ہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمار ہے جسموں کوئس طرح سے بھونے گی؟ ذکر کے ساتھ کھانا بنانا:

کھانا بناتے ہوئے ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہاس دوران آپ یا توکلمہ پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں۔صحابیات کھانا بنانے وفت قرآن یاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ نے تنور پہروٹیاں لگوائیں اور جب اٹھنے لگیں تو کہنے لگیں: '' لے بہن! میری تو روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے تین پارے بھی مکمل ہو گئے۔'' توروٹی لگانے کے دوران گویاوہ تین تین پارے تلاوت کر لیتی تھیں۔ آ پ کو کنگ کے دوران ذکر کریں گی ، پھریہ کھا نا گھر کے لوگوں کے پیٹے میں جائے گا اور ان کے دلوں میں نور آنے کا سبب بنے گا۔ آپ کی اولا دخود بخو دنیک بنے گی۔ بعضِ عورتیں اولا د کی نافر مانی کے شکو ہے تو کرتی ہیں ،مگر اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ ہم نے کھانا بناتے ہوئے بھی اللہ کو یا دہی نہیں کیا۔ بغیر ذکر کے کھانا بنے گاتو وہ ظلمت پیدا کرے گا اور ذکر کے ساتھ کھا نا بنے گا تو وہ دل میں نور پیدا کرے گا۔اس لیے نمازی بندے کا بناہوا کھا نا نور والا ہوتا ہے اور بے نمازی کا بناہوا کھا نا بے نور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی میشیہ اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ بے نمازی عورت کا بنا ہوا کھا نا ہی نہیں کھاتے تھے اس لیے کہ بیدل میں ظلمت پیدا کرتا ہے۔اگر ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا جاتا تھا تو وہ کھانے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ بینمازی عورت کا بنا ہوا ہے یا بے نمازی عورت کا بنا ہوا ہے۔ وہ فرماتے تھے: '' مجھے کھانے کا نوربتادیتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟" كھانے كاانتظام

## اس لیے باوضو ہوکر ذکر کے ساتھ کھا نا بنانا، یہ گھر والوں کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے۔ کھا نا بنانے پرسب کی عبادت کا ثواب: ا

ایک اور بات سنیے! ایک مرتبہ نبی عید الله ایک سفر پر تشریف لے گئے۔ بہت سارے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ اب ان میں سے پھے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ذہب کھانے پکانے کی خدمت لگ گئی۔ باقی صحابہ تو نمازیں پڑھتے ، تلاوت کرتے اور خوب عبادت میں لگے رہتے ، لیکن جو خدمت کی جماعت کے لوگ تھے وہ صرف کھانے پکانے کی خدمت میں ہی لگے رہتے ۔ جب چنددن کا قیام ختم ہوا اور وہ واپس آنے لگے تو خدمت کی جماعت نے نبی عید اللہ کے تو خدمت کی جماعت نبی عید اللہ کے حبیب مثل اللہ اللہ کے حبیب مثل اللہ اللہ کے اندر مشغول رہا اور کھانا بناتے تھے اور ان لوگوں کو عبادت کے ذریعے خوب راضی کیا اور ہم توصرف آگ جلاتے تھے اور کھانا بناتے تھے اور ان لوگوں کو عبادت کی جماعت میں کام کرنے والے ہیں ، ان میں "ن ان لوگوں کو جتنا ثواب مل ا، جو خدمت کی جماعت میں کام کرنے والے ہیں ، ان میں سے ہر ہر بندے کو اتنا ثواب مل گا۔

اس لیے آپ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں تواسے کھا کر آپ کے گھر کے جتنے لوگ بھی نیکی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان کا ثواب آپ کوبھی ملے گا۔ اس لیے کھانا بنانے کوایک اعزاز سمجھیں، اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں کہ میرا بنا ہوا کھانا بہلوگ کھائیں گے اور ان کی نمازوں کا، روزوں کا، نیکی کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ عورت کے اوپراللہ نے کتنی رحت کردی ہے کہ تھوڑی دیر کھانا بنائے اور پھر مردوں کی اتنی عبادتوں کا ثواب گھر بیٹھے اس کومل جائے۔

امورخانه داری میرحسن انتظام

#### بهتر کو کنگ جاننے والی عورت اللہ کی پیندیدہ: |

کھانا ایک ہنر ہے۔ ہرعورت کو اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنر والے بندے کو بے ہنر بندے کی نسبت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اگر ہنر والامومن اللہ کو زیادہ پسند ہے توجس عورت کو بہتر کو کنگ آتی ہوگی ، وہ بھی اللہ کو زیادہ پسند ہوگی ، بنسبت اس عورت کے جس کو کنگ آتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیا یک فن ہے۔ پسند ہوگی ، بنر ہے ، جس عورت کو آتا ہے وہ مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرسکتی ہے۔ چنانچہ کھانا شوق سے بنائیں اور ذکر کے ساتھ بنائیں۔

یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم دنیا میں کھانوں کے مختاج ہیں اسی طرح ہم آخرت میں بھی مختاج ہیں اسی طرح ہم آخرت میں بھی مختاج ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں پیغتیں دی ہیں،اپنے وقت پہاللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی پنجتیں عطافر مادے۔(آمین ثم آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ يِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

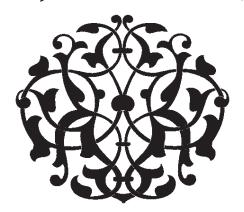



# دعوت كاانتظام

# Party Management

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ!
فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشّيُظنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشّيُظنِ الرَّجِيْمِ وَلَيْطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاسِيْرًا ۞ [الانسان: ٨] ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَالسِيْرًا ۞ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞ سُمُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞ فَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْعَلَمُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَالْعَمْدُ لِللهِ الْمُؤْمِنَ الْعَلَمُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمِيْرَةِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا لِللْهُ اللهِ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْعِلْمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهِ الْمُؤْمِنَا لِيْنَا الْعَلَمُ اللْعِلْمُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهَالِمُ اللْعُلَمِ اللهِ الْمِنْ الْعِلْمُ اللهِ الْمَعْلَى اللْمُلْعِلَى اللهُ الْمِلْلِيْنَ اللهِ الْمُؤْمِنِيِ اللْعَلَمُ اللهِ الْمُؤْمِلِيْنَ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللْعَلَمُ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللْعَلَمُ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلَمِ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْعُلِمُ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللْعُلُمُ اللهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَیِدِنَا مُحَدِّ وَعَلَی الِ سَیِدِنَا مُحَدِّ وَبَارِكُ وَسَلِمَ ہرعورت کو عام طور پر گھر کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے۔ بھی بھی مہمان بھی زیادہ آجاتے ہیں اور مہینے دو مہینے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز کو دعوت دی جاتی ہے اور ایک بڑی Party (دعوت) بن جاتی ہے، جس میں کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو زندگی میں کچھ Events (مواقع) ایسے آتے ہیں کہ جن میں عورت کو ایک بڑی امورخانه داری میرحسنِ انتظام www.besturdubooks.net

پارٹی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔

#### جائزخوشيول كااهتمام كرنا چاہيے: إ

مثال کے طور پر: بیجے کا عقیقہ ہے۔ اس میں فیملی کے ممبر زہمی آتے ہیں اور فرینڈ ز بھی آتے ہیں تو حلقہ بڑھ جا تا ہے۔ اسی طرح بیچ نے حفظ قر آن مجید مکمل کیا یا بی عالمہ بن گئ تو یہ جو جائز خوشیاں ہیں ، ان کواگر ہم منائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نا جائز خوشیوں کے منانے سے ہم فی جائیں گے۔ ہمیں چونکہ جائز خوشیاں منانے کی عادت نہیں ، اس لیے پھر نا جائز خوشیاں منانے کے بہانے بناتے ہیں ، جیسے یہ بیچ کا برتھ ڈے ہے۔ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ ۔۔۔ ؟ جائز خوشیوں کواچھی طرح منا وُاوراس پیا جربھی یا وُ۔ بیچ کے قرآن مجید کا حفظ ہونا ، تعلیم مکمل ہونا ، یہ جائز خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ فَبِنْ اللَّهَ فَلْيَفُرَ حُوالًا ﴾ [يونس: ٥٨]
"" تم الل يه خوش موجا وَ."

توحفظ کی خوشی قرآن سے ثابت ہے۔ ایسی خوشیوں کومنا ناشر عاً بھی درست ہے اور عرفظ کی خوشی درست ہے اور عرفاً بھی درست ہے اور عرفاً بھی درست ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ بیر ہے کہ پھراس سے لوگ غیرشری خوشیاں منانے سے بچ جاتے ہیں۔

#### آج كاموضوع:

جب بارٹی بڑی ہوتی ہے تو اس کا انتظام بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔اس وفت پھر معمول سے ہٹ کر پچھانتظامات کرنے ہوتے ہیں اورعورتوں کوایکٹینشن ہوتی ہے کہ پارٹی کے 

## نبی عَلِیّاً الله کے دور میں دعوت کیسی ہوتی تھی؟

نبی علیہ الہ اللہ اللہ کے دور میں کھانے پینے کے لیے بڑے برتن استعال ہوتے ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس ہر بندے کے لیے الگ بلیٹ ہوتی ہے اور پھر مختلف کھانوں کے لیے الگ الگ الگ الگ بلیٹ ہوتی ہے، ایک بڑی بلیٹ ہے، ایک وڑی رٹ کے الگ الگ الگ بلیٹ ہوتی ہے، ایک گری بلیٹ ہے، ایک وڑی رٹ بیٹ ہوتی ہے، وہاں ایسانہیں تھا۔ بڑے بڑے برٹ برتن تھے اور مل جل کر کھانے کو ببند کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بڑی بڑی برٹی پر اتیں ہوتی تھیں، ان میں کھانا ڈال دیا جاتا تھا اور سب اس میں سے کھالیتے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ کھانے میں جتنے ہاتھ جاتا تھا اور سب اسی میں سے کھالیتے سے۔ شریعت کہتی ہے کہ کھانے میں جتنے ہاتھ دیا دہ ہول گے، اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔

[سنن أني داود، حديث: ٣٤٧ ٣]

بلکہ نبی علیہ ہی ایک ایک میں صحابہ کرام دی گئی کے پاس کٹری کا بنا ہوا ایک پیالہ تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پورے اونٹ کا گوشت پکا کراس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور پھر صحابہ کرام ڈی گئی اس پیالے کے گرد، گھٹوں کے بل بیٹھ کر یعنی بیٹھے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں، امورخانه داری میرحسنِ انتظام ww.besturdubooks.net

تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کراس میں سے کھا یا کرتے تھے۔ [سنن اُلی داود،حدیث:۳۷۷۵]

#### مجمع کے اعتبار سے کھانے کا اندازہ: ا

غزوہ بدر میں جب نبی علی اللہ اللہ الشریف لے گئے تو صحابہ کرام شکالی نے ایک آدمی کو پکڑا..... جو کا فروں کے شکر کے ساتھ آیا تھا..... اور اس سے یو چھا: بتاؤ! آنے والے لوگ کتنے ہیں؟ وہ بھی کچھ بتا تا بھی کچھ بتا تا ..... مجھے اس وقت عدد تومستحضر نہیں ہے کہ وہ كتنے سوكہتا تھا؟ليكن وه بھى كچھ كہتا تھا، بھى كچھ كہتا تھا..... پية نہيں چلتا تھا كەكتنے ہيں؟ ایک صحابی نے تو اس کو تھپڑ بھی لگائے کہ تھجے بتاؤ۔ بالآخر اس کو نبی مَلِیَّا لِیِّتاہِ کے پاس لے كئے .....اللہ كے بيار بے حبيب منافيلة أنوبهت دانا تھے..... آپ نے صحابہ كرام شافتہ كو فر ما یا: ''اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ، اس کی Capability (صلاحیت) ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ مجمع کا ندازہ لگا کے تیجے تعداد بتائے۔ پھرنبی علیہ انتہائے اس سے ایک سوال پوچھا: احیھا! یہ بتاؤ کہاس مجمع کے لیے کتنے اونٹ روزانہ ذرج ہوتے ہیں؟ اس نے بتا دیا کہ اتنے ..... اللّٰہ جانے یانچ تھے، سات تھے، جو بھی تھے.... جب اس نے کہا کہ اتنے اونٹ ذیح ہوتے ہیں تو نبی علیتالہ اسے فورًا فرمایا: ''اتنے اونٹوں کا کھانا تقریباً ایک ہزار لوگ کھاسکتے ہیں،تو میراا نداز ہ ہے کہ ہمارے دشمن کی تعدا دایک ہزار ہے۔'' [منداحدین خنبل: ا / ۱۱ منداحدیث: ۹۴۸

سبحان الله!! اليى بات بوچھى كەجوبتانے والے كے ليے بھى آسان تھى اور جس سے اپنا فيصله كرنا بھى آسان تھا۔ بيدوانا كى اور حكمت، الله نے اپنے حبيب مَنَّ لِيُلَاثِمُ كوعطافر مائى تھى۔ ہمارے ہاں آج كل بڑى تقريبات ميں ديكيں بنتى ہيں تو اگر سالن كى ايك ديگ كى دعوت كاانتظام

ہوئی ہوتو سوآ دمی آرام سے اس کھانے کو کھا لیتے ہیں۔ مجمع کے حساب سے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔

# وعوت کے اہم اقدامات میں

عورت اگرفیصلہ کرلے کہ ہم نے دعوت کرنی ہے تواس کے لیے پچھا قدامات ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ ذراغور سے نیس یالکھ لیس:

دعوت سے تین ہفتے پہلے کے کام: ا

بہلاقدم ہے، دعوت سے تین ہفتے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس میں چند باتیں ہیں:



پہلی بات ہے، دعوت دینا:

"Set the date, confirm the date and make the anvitation list."

''تاریخ مقرر کرنا، تاریخ کنفرم کرنااوردعوتی فہرست بنانا۔' جتنے بندے آپ کی جگہ میں پورے آتے ہیں، اس سے ہیں پرسنٹ (۲۰٪) بندے کم مدعو کریں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بندے کو دعوت دی جاتی ہے تو ہمارے ماحول معاشرے میں ایک کی جگہ تین بندے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے جتنے بندے آپ کی جگہ پر پورے آسے ہیں، اس سے ہیں پچیس پرسنٹ کم لوگوں کو آپ دعوت دیں۔ پیلسٹ تین ہفتے پہلے بنانی ہوتی ہے اور پھراسی اعتبار سے آگان لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اس کی آ گے تفصیل ہے کہ .....دعوت نامے بھیج کرلوگوں کو مدعوکریں۔ ....میل سے خط لکھ کر دعوت دیں۔ .....ای میل بھیجیں۔ .....ای میل بھیجیں۔ مدید

.....فون په دعوت دین یانیسیج کریں۔ مارین کیسر کو ایس

یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں ،کسی بھی طریقے سے مہمان کو دعوت دی جاسکتی ہے۔

#### ۵ مینو طے کرنا:

دوسری بات ہے: Plan the menu (مینوطے کرنا)

آپ یہ طے کریں کہ آپ نے پارٹی کے اندرکیا کیا کھانے Serve (پیش) کرنے ہیں؟ Recpe (ترکیب) کی ایک لسٹ بنائیں۔اس میں اصول یہ ہے کہ جب بڑی پارٹی ہوتو آپ وہ کھانے بیند کریں جن کو پہلے سے بنا کر رکھا جا سکتا ہویا فریز کیا جا سکتا ہو، کیونکہ اگر ایسے کھانے ہیں کہ جو عین موقع پہ بنا کر Serve (پیش) کرنے ہیں تو وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا بڑی پارٹیوں میں ہمیشہ وہ مینو بنائیں کہ جو کھانے ایڈ وانس میں تیارکر کے فریز کیے جا سکیں۔

## 3 ....کھانے کی ٹائم لائن بنانا:

پھرتیسری بات ہے: Create a time line

ایک ٹائم لائن بنائیں کہ کھانے بنانے میں کتنا کتنا وقت لگے گا....؟ ایک لسٹ بنائیں کہ ہر ڈش کتنا پہلے بنائی جاسکتی ہے....؟ اس سے پھر شاپیگ لسٹ بنائیں، پھر دعوت كاانتظام

آرڈ رکریں، اگر کوئی چیز منگوانے والی ہے، خاص طور پر اگر بیکری کے آئیٹم آپ نے خرید نے ہیں تو بیکری کوآپ آرڈ ربھی کرسکتی ہیں۔

#### @ ..... دعوت میں استعال ہونے والی اشیا کا انتظام: J

چوتھی بات ہے کہ یہ Arrangement (انظام) کریں کہ آپ کو پارٹی کے لیے کیا کیا جیزیں رینٹ پہلینی پڑیں گی؟ مثال کے طور پر: پلیٹیں،گلاس،میزیا چیچ وغیرہ۔ان چیزوں کی آپ با قاعدہ ایک لسٹ بنائیں کہ کونسی چیزیں آپ رینٹ پہلے لیسکتی ہیں؟ کونسی ادھار لے سکتی ہیں؟ اور کون کونسی آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں؟

#### 🜀 ..... دعوت میں معاون افراد کا انتظام : ا

یانچویں بات ہے:

"Line up any help that you might need ."

آپ کو پارٹی کے لیے کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہوگی؟ مثال کے طور پر:اگر صفائی کے لیے زیادہ Maids (کام والی عور تیں) چاہمیں تو آپ اس کا بھی پہلے سے انتظام کرلیں اوراگر کچھ Responsibility (ذمہ داری) آپ فیملی ممبرز کو یا فیملی فرینڈ زکو دے سکتی ہیں تو اس معاملے میں وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ایک بہن نے دعوت کی اور باقی بہنیں دعوت کے دن آکر اس کی معاونت کردیتی ہیں،ان کی بھی لسٹ بنالیں۔
تویہ تین ہفتے پہلے کرنے کے کام ہیں۔

#### دوہفتے پہلے کے کام: ا

پھردو ہفتے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بھی لکھ لیں:

.....گراسری اورشا پنگ اور ککنگ کا ایک پہلا را وُ نڈ کرلیں \_

.....وه ڈشز بنالیں جنہیں فریز کیا جاسکتا ہے۔ اور

.....دعوت سے دو ہفتے پہلے آپ دستر خوان بچھا کرٹرائل کرلیں کہمہمان اس جگہ پر آ سانی سے پورے آبھی سکیں گے ہانہیں۔

ایک ہفتہ پہلے کے کام: ا

ایک ہفتہ پہلے کیا کرناہے؟

🛈 .... صفائی کرنا: )

پورے گھر کوصاف کرلیں ، تا کہ پارٹی والے دن آپ کسی مشکل میں نہ ہوں۔

سٹیج سیٹ کرنا:

دوسری بات بیہ ہے کہ بیٹے کوسیٹ کرلیں۔اگر کوئی ایسی تقریب ہے کہ جس میں سیٹے لگا نا ہے اور جو بچی حافظہ بنی ہے،اس کو بیٹے پہ بٹھا نا ہے تو اس کی بھی پہلے پر وگر امنگ کرلیں۔

نیچرکودرست کرنا:

فرنیچرکوٹھیک کرلیں، اس کویقینی بنالیں کہ مہمان آسانی سے آجاسکیں۔ دسترخوان لگاتے ہوئے اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ مہمانوں کا راستہ نہ رکے، ان کے لیے آنا جانا آسان ہو۔

#### @ ....کھانے کے میزوں کی تر تنیب سیٹ کرنان

ٹیبل لگانے کی تر تیب سیٹ کر لیں۔کافی، ڈیز دٹ اور پاسٹا کے لیے الگٹیبل لگانے چاہمییں۔جس کوکولڈ ڈرنک کی لگانے چاہمییں۔جس کوکولڈ ڈرنک کی ضرورت ہووہ اسٹیبل سے جاکراپنی پسندکا کولڈ ڈرنک لے لے۔ بیچے عام طور پر نارمل کھانے نہیں کھاتے،اگر پاسٹائیبل لگا دیا جائے تو پھراس کے گرد بیچوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ بیل مناسب جگہ پرلگا دیں۔

## است میں آنے والی چیزوں کو ہٹا دینانے

الیی چیزوں کا خیال رکھیں جوراستے میں آتی ہیں۔ پچھالیی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو شیشے کی بنی ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ سکتی بھی ہیں،ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔

#### 🕥 .....روشنی کا مناسب بندوبست کرنا:

پارٹی کے دن تقریب رات کی بھی ہوسکتی ہے، اس وقت آپ لائینگ کیسی چاہتی ہیں؟ آپ اس پہستفل سوچیں اور کہیں بلب لگوانے ہیں تو بلب لگوائیں اور اگر کوئی لائٹ خراب ہے تواس کوٹھیک کروالیں۔

## 🕝 ..... برتنوں کا انتظام کرنا:

پھراگرآپ کے پاس سارے برتن موجود ہیں تو ایک ہفتہ پہلے جوکرنے کا کام ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کھانے کے لیے آپ نے جو بھی برتن استعال کرنے ہیں ،ان پرسٹکر لگادیں ،اس سے بہت آ سانی ہوتی ہے۔ آپ نے جتنے کھانے تیار کرنے ہیں تو یہ ہیں کہ جب کھانا ہے گاتو اس وقت ہم برتن میں ڈال دیں گے۔ پھر اس وقت برتن کم ہو جاتے ہیں،مشکل ہوجاتی ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی جو بڑے برتن ہیں،جن میں کھانا ڈالناہے، ان کے او پرسٹکر لگا دیں، تاکہ پنتہ چلے کہ س کھانے کے لیے کون کون سے برتن استعال ہوں گے؟

#### 🔞 .....مشروبات کوسٹور کر لینا: ا

اورایک ہفتہ پہلے Drinks (مشروبات) کو جمع کرلیں۔ جوہز لینے ہیں یا سوڈا ڈرنکس لینے ہیں،ان کوایک ہفتہ پہلے خرید کراپنے یاس سٹور کرلیں۔

#### دعوت سے تین دن پہلے کے کام: ا

پارٹی سے تین دن پہلے کیا کرناہے؟

#### 🛈 ..... تمام برتنوں اور کپٹر وں کو دھلوانا: |

تین دن پہلے سارے برتن جو استعال ہونے ہیں، ان کو نکلوالیں اور ان کو اچھی طرح دھلوالیں اور گھر کی تمام بیڈ شیٹس ،ٹیبل کلاتھ اور ٹاولز کو لانڈری کروالیں، جن کو آپ نے استری کروانا ہے،استری کروالیں۔

# 🕥 .....گاڑیوں کی پار کنگ کاضیح بندوبست کرنا: 🛮

ایک بوائنٹ بیہ ہے کہ اگر پارٹی میں زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ گاڑیاں ہوں گی تو پڑوسیوں کو پہلے ہی ضرور بتا دیں، تا کہ ان کو پیتہ ہو کہ ایک پارٹی ہے، ورنہ لوگ غلط پارکنگ کر کے ڈرائیونگ کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں اور پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث دعوت كاانتظام

بنتے ہیں۔اوراگر پارٹی گھر کےاندرہی ہے،اتنابڑا گھر ہےتو پھر پڑوسیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### 🔞 ..... هجاوٹ اگر پچھ کرنی ہوتو اس کا مناسب انتظام کرنا: )

اگرآپ کچھسجاوٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ تین دن پہلے ہی ڈیکوریشن کا سامان خرید لیں اور جگہ کوڈیکوریٹ کرنا شروع کردیں۔

#### @ ..... صفائی کے شیش بنانا: <u>ا</u>

ایک اہم چیز ہے ہے کہ صفائی کے لیے جومختلف چیزیں استعال ہوتی ہیں، ان کے سٹیشن بنادیں، ان کی جگہمیں بنادیں۔ چنانچہ پیپرٹاول اور Dust bin (کوڑا دان) وغیرہ کومختلف جگہوں پہ کہاں مہمانوں Strat egically (پالیسی کے تحت) رکھیں کہ جہاں مہمانوں کے لیے چیزیں Dust bin (کوڑا دان) میں پھینکنا آسان ہو۔

پارٹی کے دن دیکھا گیا ہے کہ سالن گر گیا یا بچے نے ڈیزرٹ گرادی یا کوئی اور چیز گرادی تا کوئی اور چیز گرادی تو پھر صفائی کے لیے چیز نہیں ملتی۔ پہلے سے ہی Cleaning Station گرادی تو پھر صفائی کے لیے چیز نہیں ملتی۔ پہلے سے ہی اگر پچھ ایسا ہوتا ہے تو قریب سے متعلقہ چیزیں لے کریاٹا ول لے کرصاف کرنا ہے۔

#### 🕲 ....عبا يا اورنقاب ركھنے كامناسب انتظام كرنا: ا

پھرایک اہم بات ہے کہ عورتوں کی دعوتوں میں .....الحمد للد ...... کثر و بیشتر عورتیں عبا یا (برقعہ) پہن کرآتی ہیں اوران کولٹکا نا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مستقل جگہ آپ متعین کریں ۔ کئی دفعہ بیہ پوائنٹ ذہن میں نہیں ہوتا اور عورتوں کواپنے عبایا رکھنے میں

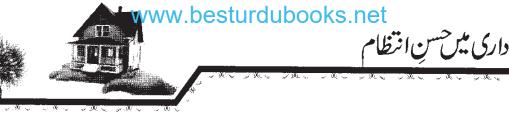

بڑی مشکل پیش آتی ہے۔عبایا سے بھی زیادہ نقاب کا مسکہ بنتا ہے، کیونکہ نقاب عام طور یرایک جیسے ہوتے ہیں ،لہذا نقاب رکھااوروہ مکس ہوگیا یاکسی دوسری نے اٹھا کراستعال کرلیا تو نقاب هم ہوگیا۔ بہت ساری عور توں کو یارٹیوں میں اپنے نقاب ڈھونڈ نے مشکل ہوجاتے ہیں۔ بہترین مشورہ یہ ہے کہ آنے والی عورتیں اپناایک نقاب اضافی اپنے بیگ میں ڈال کر لائیں ۔ فرض کروا گرایک نقاب گم بھی ہوجائے تو دفت نہ پیش آئے۔اس بات کویقینی بنالیں کہ کپڑوں کی جگہ پراتنی جگہ ہوا وراتنے ہینگرز ہوں ، جہاں عورتیں اینے عبا یا کولٹکالیں گی۔

#### 🚳 ..... بے بی سٹنگ کا مناسب انتظام کرنا: ا

اگرآ یہ تو قع کرتی ہیں کہ بیچے زیادہ ہوں گے تو بے بی سٹنگ (بچوں کے بیٹھنے) کے لیے سی جگہ کا تعین کر دیں ۔گھر میں ایسی جگہ ہو کہ جہاں کھیلنے کی چیزیں ہوں اور ایک دونو جوان لڑکیوں کے ذہبے لگا دیں کہ وہ وہاں پر بچوں کوا پنی مگرانی میں کھیل کھلائیں اوران کومصروف رکھیں ، ورنہ کئی مرتبہ بچے شور مجاتے ہیں اورعورتوں کے لیے یارٹی میں بیشنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔

#### 🕥 ..... فیمتی اور ٹو شنے والی چیز وں کوسمیٹ دینا :|

یہ بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ کمرہ صاف ستھرا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر نازک چیزیں ہیں یا ٹوٹے والی چیزیں ہیں توان کو پہلے سے ہی سمیٹ لیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں اور کوئی بچیکسی بھی چیز کو ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ گربھی سکتی ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو بعد میں شکایت کرنے کا فائدہ نہیں۔ یارٹی کے

ٹائم سے پہلے اپنی قیمتی چیزوں کوسمیٹ لیں،ٹوٹے والی چیزوں کواٹھا کر بچوں کی رینج (پہنچ)سے باہررکھ دیں۔

#### الباس كاانتخاب كرلينانا

آپ نے جو پارٹی کے دن کیڑے پہننے ہیں، اگر پہلے والے کیڑوں میں سے ہی پہننے ہیں توان کو تین دن پہلے منتخب کرلیں اور اگر نئے بنوانے ہوں تواس کو آپ تین ہفتے پہلے والے کاموں میں شامل کریں۔

تین دن پہلے گراسری شاپنگ کوختم کر دیں اور ایک تفصیلی ککنگ شیڑول بنائیں اور تمام ڈشز کو تیار کرلیں۔

#### دعوت سے ایک دن پہلے کے کام: ا

یارٹی سے ایک دن پہلے کیا کرنا ہے؟

مسر .....میزیں سیٹ کرلیں ، پھراگرآپ پھولوں کے گلدستے سجانا چاہتی ہیں تو ان کو آپآرڈ رکر کے منگوالیں اوراپنی اپنی جگہوں یہ رکھوا دیں۔

م این تمام ککنگ ختم کردیں۔

موسی .....اپنے گھر پہایک نظر ڈالیں، تا کہ آنے والے بندے کو پورے کا پورا گھر صاف شخرا لگے۔

#### دعوت والےدن کے کام:

پھر یارٹی والے دن کیا کرنا ہوتا ہے؟

پہلا بوائنٹ: کھانے تیار کرنے کا کوئی بھی کام ہے اسے کمل کریں اور پارٹی سے

ایک یا دوگھنٹہ پہلے آپ فوڈ کو Display کردیں۔ یعنی دستر خوان پہ آپ پلیٹیں لگوا دیں اور جو کھانے کے بڑے برتن ہیں ان برتنوں میں کھانا ڈال دیں۔ پھرسنیکس کو بھی آپ رکھوا دیں۔ وہ Appetizer (اشتہا انگیز) جو خراب نہیں ہوتے ، ان کو بھی دستر خوان پہدو گھنٹے پہلے ہی لگوا دیں۔ جو چیزیں آپ رکھوا کیں ، ان کو اچھی طرح لپیٹ کر رکھیں ، تاکہ ان کی تازگی باقی رہے۔ جب آپ نے دو گھنٹے پہلے کھانا بھی نکال کے رکھ دیا تو یہ نہ سوچیں کہ آخری منٹ میں کھانا گرم کر کے دیں گے۔ آپ کھانے کے برتن ایسے بنا کیں جیسے ہوئے و نے سٹم میں ہوتے ہیں کہ ان کے نیچ چھوٹی سی کینڈل رکھ دی جاتی ہوائی ہے اور کھانا خود بخو دگرم رہتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ٹینش نہیں ہوگی کہ آخری منٹ کے لیےکوئی کام ذہن میں رکھنا پڑے۔

#### دعوت کے وقت کیا کرنا ہے؟ |

جب آپ نے دو گھنٹے پہلے کھا نابھی نکال دیا ، میز بھی سجادیا ، دستر خوان بھی لگادیا تواب
آپ کا صرف ایک کام باقی رہ گیا کہ جب مہمان آئیں توان کا استقبال کریں ، ان کواپنی اپنی جگہ پہ بٹھا ئیں اور آخری کام بہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کھا نا کھا ئیں۔ اب اس موقع پر عورت کوکوئی Stress ( دباؤ ) نہیں ہونا چاہیے ، سارا کام پہلے سے ہو چکا ہے۔ اب وہ مہمانوں کے ساتھ کھانے کوانجوائے کرے گی ، ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ مہمانوں کے ساتھ کھانے کوانجوائے کرے گی ، ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ عام طور پہدیکھا ہے کہ عورتیں باقاعدہ لسف بنا کر ترتیب سے کام نہیں کرتیں ، مہمان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ، یہ ہے چاری کچن کے اندر بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے ، چیخ کھانا کھا رہے ، یہ یہ تو آخری منہیں کیا؟ تو آخری منٹ کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے ان ہوتی ہے کہا تھا ، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آخری منٹ کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے اس سے بیخے کی کوشش کریں۔ اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے کہ منٹ کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے اس سے بیخے کی کوشش کریں۔ اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے کہ منٹ کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے اس سے بیخے کی کوشش کریں۔ اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے کہ

عوت كاانتظام

عورت ایساا نظام کرے کہ جب مہمانوں کے کھانے کا وقت ہوتو بیان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اوران کے ساتھ ان خوشیوں میں شیئر کرے۔

#### اختيام دعوت:|

پھر جب پارٹی ہوجائے تو تمام چیز وں کوسمیٹنا، یہ عور توں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ہر چیز صاف کروانا، واپس رکھوانا، واپس پہنچانا اور پھر یہ کہ دور کعت پڑھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا کہ جس پرور دگار نے رحمت فرمائی، مہمان بھی بخیریت آگئے اور پارٹی کے بعد مہمان واپس بھی چلے گئے۔

یہ ایک جزل ترتیب ہے جو بتا دی، اب آپ اس میں اپنی مرضی سے اپنی Situation (صورتِ حال) کے حساب سے کچھ کی بیشی کرنا ہوتو کرسکتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے ، اللہ تعالیٰ ان بیانات کو سننے سے ہمیں نفع پہنچائے ، ہمیں نیکو کاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اوراس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوجائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

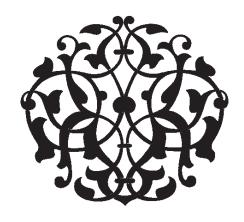

www.besturdubooks.net



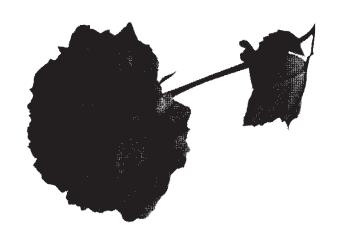

# بےراہروی سے بچنا

# Love Addiction Management

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّيْ فَي ﴿ [الاسراء: ٣٢]

سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلَمُّ عَلَي الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَسَلَمُّ عَلَي الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَّدٍّ وَّعَلَى اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَّدٍّ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

آج کے بیان کا عنوان ہے:Love Addiction Management یعنی

''بری محبتوں سے اور معاشقوں سے اپنے آپ کو بچانا۔'' سبری محبتوں سے اور معاشقوں سے اپنے آپ کو بچانا۔''

آ بروکی حفاظت عورت کی ذمه داری ہے: ا

جب بچ تھوڑا ساسمجھدار ہوتا ہے تو اسے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اپنی چیزوں کی

حفاظت بھی کرے اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرے۔ چنانچہ اگر وہ کہے کہ میں اسکول گیا تھا اور میرے باکس سے کسی دوسرے بچے نے میری چیز نکال لی تو ماں کہے گی:
'' بیٹا! اپنی چیز کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، نظر رکھنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، تم
نے خفلت کیوں برتی .....؟ تمہاری چیز دوسرے لوگ کیوں اٹھا لیتے ہیں .....؟' چھوٹا سابچہ ہے، لیکن اس کوا پنے مال کی حفاظت کی تلقین کی جارہی ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ جان کی حفاظت کرناسکھانا ہے۔ اگر کوئی بچیہ کہے کہ امی! میں چل رہا تھا، ایک گڑھا سامنے آگیا اور میں گر گیا۔ والدہ کہے گی: '' جنہیں نظر نہیں آرہا تھا۔۔۔۔؟ تم نے دیکھا کیوں نہیں ۔۔۔۔۔؟''

جو جوان العمر لڑکی ہو، جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے مال کے حفاظت کرتے ہیں اور گئی ہو ۔ مال کے لوٹے والے لئیر ہے بھی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ وہ گن لے کر آ جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پر بندے سے زیورات، پرس اور جواہرات وغیرہ چھین کر لے جاتے ہیں ۔ اسی طرح عزت کے بھی لئیر ہے ہوتے ہیں، مگر وہ سیل فون لے کر آتے ہیں اور محبت کے بول بولتے ہیں۔ مال لوٹے والے ڈرا دھم کا کر لوٹے ہیں اور یہ بہلا پھسلا کر لوٹے ہیں، یہ دوست بن کر وشمنی کرتے ہیں اور عورت کواس کی عزت وآبر وسے محروم کردیتے ہیں۔

پاک بازعورت الله کی پسندیدہ ہے: ا

اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لڑکی بہت بیندیدہ ہے جو یا کیزہ زندگی گزارے اور

بےراہروی سے بچنا

#### اپنے آپ کواس برائی سے پاک رکھے۔ زناکی ناپاکی: ا

یہ ذراسمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہرلڑ کی کو پاک پیدا کیا ہے۔ وہ پاک ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ زنا کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔مثلاً:

....اس لا کی نے غیرمحرم کوآ نکھ سے دیکھا،اس کی آ نکھیں نا پاک ہوگئیں۔

....اس نے غیرمحرم کی بات سنی ،اس کے کان نایاک ہو گئے۔

....اس نے بات کی تواس کا منہ نا پاک ہو گیا۔

....اس نے ہاتھ ملایا ، اس کا ہاتھ نایاک ہوگیا۔

....جسم کا جوعضوغیرمحرم سےخلافِشرع ملاء وہ سب ناپاک ہوگیا۔اور

.....اگراس نے گناہ کاار تکاب کرلیا تواب وہ سرسے لے کریا وَں تک ٹوٹل نایا ک ہوگئ۔

#### زنا کی ناپا کی ایک حکمی نجاست ہے: ا

لیکن بیانا پاکی پانی سے نہیں دھلتی ، بیے حکمی نجاست ہے ، بیہ جلدی نہیں دھلتی۔اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مشرک ہے ، وہ ستر مرہ بہجی عنسل کر لے ، ہم اسے نا پاک ہی کہیں گے ، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]

''مشرک لوگ[اپنے شرک کی وجہ سے ] نجس ہوتے ہیں۔''

جس طرح مشرک اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں اسی طرح وہ لڑکی جواپنی عزت وآبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی اور غیرمحرم کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوجاتی ہے، وہ بھی گویا اپنے بدن کونا پاک کرلیتی ہے۔اب اس کی پاکی کیسے ہو؟ اس کے لیے سچی تو بہ امورخانه داری میرحسنِ انتظامی hww.besturdubooks.ne

## ہے۔ تو بہاس کے گنا ہوں کومٹاسکتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرسکتی ہے۔ پاک بازی کے لیے گھر میں نیک ماحول کی ضرورت ہے: ا

ماں باپ کی بید ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر میں جوان پکی ہوتو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائیں جو نیکی والا ہو۔ ماں باپ غفلت کرتے ہیں، گھر میں ٹی وی چلتا ہے، گھر میں انٹر نبیٹ ہر کمرے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پھر شیطان کو اس نو جوان پکی کو بدکاری کی دعوت دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ کئی لوگ پکی کوسیل فون لے کر دے دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ پکی کس سے بات کر رہی ہے؟ ماں کو چاہیے کہ وہ پکی کو دیکھتی رہے کہ اس کے میسی آتے کہتے ہیں اور جاتے کہتے ہیں؟ سال فون کا استعال ٹھیک ہے یا نہیں ۔۔۔۔ اس جیز کو دیکھتا ماں کی ذمہ تو نہیں کہ بیٹی کمرہ بند کر کے سیل فون پر با تیں ہی کر رہی ہے۔ اس چیز کو دیکھتا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں بکی کی مدد کر ہے، کیونکہ وہ ابتدا میں نا داں ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں وہ جلدی Victim (شکار) بن جاتی ہے۔

یہاں ایک ٹلتہ یہ بھی ہے کہ گئ مائیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں تولڑ کیاں اس سے بہت گھبراتی ہیں، وہ ماں کواپنا دشمن سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ کیا ان کی ہر وفت میرے او پر نظر رہتی ہے، ہر وفت میرے بیچھے پڑی رہتی ہیں۔ بھئ! یہ ماں تمہاری دوست ہے، دشمن نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کی حفاظت میں آپ کی مدد کررہی ہے، یہ آپ کی خیرخواہ ہے، یہ آپ کی محسنہ ہے، جس کوفکر ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسامعا ملہ نہ ہوجائے کہ تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔

ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں اس قشم کی چیزیں جیسے: ٹی وی، ڈرامے، میوزک، گانے، انٹرنیٹ، میڈیا، ان چیزوں کے فساد کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور اگر

ٹوٹل چسکیں تو بیسب سے زیادہ بہتر ہے۔ ''عفلت''عورت کی صفت ہے: ا

اس لي قرآن مجيد مين ايك جلّه باك عورتون كاتذكره كيا كيا: ﴿وَّالْهُ حُصَنْتُ ﴾ [النسآء: ٢٣]

''مُحُصَنْت'' پاکیزه عورتوں کو کہتے ہیں، یعنی جواپی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ جہال' مُحُصَنْت'' کا تذکرہ کیا تو وہال' نَعَافِلَات'' کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ شروع میں جب میں نے اپنے استادصاحب سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھااوراس آیت پردل میں ایک اشکال گزراتو میں نے استادِ محترم سے پوچھا: حضرت! اللہ تعالیٰ نے تو فرما باہے:

﴿ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِينَ ۞ ﴾ [الاعراف:٢٠٥]

'' تُو غا فلوں میں سے نہ ہو۔''

توغفلت تواجیمی بات نہیں ہے، کیکن یہاں اب مومنہ عورت کی صفت بیان کی جارہی ہے کہ وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہواور غافلہ ہو۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ غافلہ عورت سے مراد وہ عورت ہے جو بھولی بھالی ہو، جسے بدکاری کے راستوں کی تفصیل کا پیتہ ہی نہ ہو، جو اپنے آپ کو بچائے رکھے۔

توعورت کے لیے' نَعَافِلَات'' یعنی بھولا بھالا ہونا ، اللّہ کی نظر میں صفت ہے۔اس لیے جولڑ کی انٹرنیٹ کے استعمال سے ہی پر ہیز کر ہے ، وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ دین دارسہ پلیوں کی اہمیت:

ماں باپ کواس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ لڑکی کی جوسکول کی سہیلیاں ہیں، وہ نیک

ہونی چاہمییں ۔Statistics (شاریات) یہ بتاتی ہے کہ 25% لڑ کیاں جو بدکاری کے راستے پرچلتی ہیں،ان کوا پنی سہیلیوں میں سے کسی نہ کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی دی ہے ....جو مانع ہوتی ہے .... اور پچھ ڈریوک بھی ہوتی ہے۔ وہ بدنا می سے اور ذلت سے ڈرتی ہے، وہ خود سے قدم نہیں بڑھاسکتی ،مگر جوساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پھراسے مشورے دیتی ہیں کنہیں! تمہاری طرف اس لڑ کے نے ہاتھ بڑھایا ہے توتم اس کواس کا جواب دو، اس سے بات کرو، وہ لڑ کا اچھا ہے۔ان کے دھکینے پر یا کیز ہ لڑکیاں بھی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔اس لیے ماں باپ کواس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جولڑ کی سکول کالج میں پڑھتی ہے، اس کی دو تین سهیلیاں ایسی ہوں جوخوب نمازی ، پردہ داراور نیک ہوں ، تا کہ وہ لڑکی نیک دوستوں کے درمیان گھر جائے اور اگر کوئی بات شیئر بھی کرے تو نیک بچیوں سے کرے، کوئی بات پوچھنا بھی چاہے تو نیک بچیوں سے پوچھے۔ وہ پھراسے بیچے گائیڈ کریں گی۔ اس لیے جس طرح گھر کے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے اسی طرح بچیوں کی سہیلیوں کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔شریعت نے کہا:

((ٱلۡمَرۡءُ عَلَى دِيۡنِ خَلِيۡلِهِ)) [سنن التر مذى، مديث:٢٣٨٣]

''بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔''

اچھے دوست ہول گے تو انسان اچھا بنے گا اور برے دوست ہوں گے تو انسان برا بنے گا۔ پنجا بی کاشعرہے:

> سے نیکاں دے لُو لگیاں، میری جھولی وچ پھل پئے تے بُریاں دے لُو لگیاں، میرے اگلے وی ڈُل گئے

'' نیکوں کو دوست بنانے سے میری جھولی میں پھول آگئے ،میری جھولی پھولوں سے بھر گئی اور بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے میرے جو پہلے پھول تھے وہ بھی میری جھولی میں سے گرگئے۔''

تو نیک دوست ہونے سے انسان نیکی پر آ جا تا ہے اور برے دوست ہونے سے انسان برائی کی طرف تھنچ جا تا ہے۔

#### تعمر میں پردے کا ماحول بنائیں: ا

ماں باپ لڑی کو بچپن سے ہی پر دے کا احساس دلائیں اور اسے تلقین کریں۔ اب
کئی جگہوں پر مائیں خود پر دہ نہیں کرتیں تو وہ اپنی بچیوں سے کیسے تو قع کرسکتی ہیں کہ وہ
پر دہ کریں گی یا پنی حفاظت کریں گی؟ ماں باپ گھر میں پر دے کا ماحول بنائیں۔ عام
طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ باہر کے اجنبی لوگوں سے تولڑ کیوں کو پر دہ کر والیتے ہیں، لیکن
جوقر بہی غیر محرم رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے پر دہ نہیں کر وایا جاتا۔ کہتے ہیں کہ بیتو کرن
ہے، یہ تو بھائی ہے، حالا تکہ وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ قصائی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلط خہی
ہوتی ہے کہ جی بچے ہیں، بھائی بہن کی طرح رہیں گے۔شیطان ان کو ایک دوسر سے کی
طرف متوجہ کرتا ہے اور یہیں سے بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ گھر سے ہی ابتدا ہوتی ہے
گھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔

#### جوان لڑ کیاں روز ہے کی عادت ڈالیں:

جولڑ کی جوان ہو جائے ، اسے چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے اور روز وں کی بھی عادت ڈالے۔ مہینے کے ایام بیض کے تین روز سے رکھے تو بہت اچھا ہے ، ہفتے کے دوروز سے سوموار اور جعرات کے رکھے تو بہت اچھا ہے اوراگراس سے بھی زیادہ

اورآ گے قدم بڑھائے تو ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن اور آگے قدم بڑھائے تو پھر کیا ہی بات ہے! ..... جب تک بچے بچیوں کا افطار کی ترتیب بنائیں ۔روزہ انسان کی شہوت نکاح نہیں ہوجا تا شریعت نے کہا ہے کہ روزوں کی ترتیب بنائیں ۔روزہ انسان کی شہوت کوتوڑ تا ہے اور بند ہے کے اندر حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اجا گر کر دیتا ہے۔

#### یردے کی اہمیت: |

لڑکی اپنے پردے کا خود خیال رکھے اور کوشش کرے کہ کوئی بھی غیرمحرم اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کروآپ کوکسی نے دس ہزار ڈالر دیے تو آپ بیتو نہیں کریں گی کہ آپ انہیں ہاتھ میں پکڑ کرلوگوں کودکھاتی ہوئی چلیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چورلٹیرے دیکھیں گے تو ہاتھ سے چھین کر بھاگیں گے، بلکہ لوگ تو مال چھینے کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ مال پیسہ ایسا ہے کہ لوگ اسے چھیاتے ہیں، پرس کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ مال پیسہ ایسا ہے کہ لوگ اسے چھیاتے ہیں، پرس کے اندر جواندر کی جیب ہوتی ہے، عور تیں اس میں ڈالتی ہیں کہ کسی کی نظر ہی نہ جائے کہ اس کتے پیسے ہیں؟ توجس طرح مال کی حفاظت کرتی ہیں اس طرح اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔

ایک صاحب پردے کے بڑے مخالف تھے اور اپنی بیٹی کو بھی پردہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک دوست نے انہیں سمجھایا: دیکھیں! آپ روزانہ دوکان سے ایک کلوگوشت گھر میں لے کرآتے ہیں، آپ اسے شاپنگ بیگ میں ڈال کر، ہاتھ میں پکڑ کر لے کرآتے ہیں؟ اس نے کہا:''ہاں' دوست نے کہا:''ایسا کریں، آج اس کوایک ٹرے میں ڈالیں اور سر پررکھ کرلے کرآئیں۔' جب اس نے گوشت کو

ٹرے میں ڈال کرسر پررکھاتو دکان سے نکلنے کی دیر تھی کہ کوے آگئے اور انہوں نے ان

بوٹیوں کواٹھا کر لے جانا شروع کر دیا۔ اب ایک کواإ دھر سے جھپٹ رہا ہے اور دوسرا کوا

اُدھر سے جھپٹ رہا ہے۔ پچھ کووں سے بوٹیاں نیچ گر گئیں تو پیچھے سے کتا بھی آگیا، اس

کتے نے بھی ان بوٹیوں کونو چنا شروع کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچ تو ان کی ٹرے میں ایک

بوٹی بھی باقی نہیں تھی۔ پھر اس دوست نے سمجھایا: دیکھیں! یہ ایک کلوگوشت تھا، آپ

نے اس کو چلتے ہوئے کھلا رکھاتو پر ندے بھی جھپٹے اور کتوں نے بھی گوشت کونو چا۔ اگر

آپ کی بیٹی جو سسہ ماشاء اللہ ...... 50 کلوگی ہے، وہ اگر بے پر دہ ہوکر

پھرے گی توعزت کے لئیرے اس پر بھی جھپٹیں گے، اس کے پیچھے بھا گیں گے اور اس کو اور اس کو اور اس کو این بیٹی کو پر دہ کرنے کی نقصان پہنچا نمیں گے۔ تب اس کو بات سمجھ آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی اور اس نے اپنی بیٹی کو پر دہ کرنے کی کو بیٹی کی کی کی کی کی کو بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کی کو بیٹی کی کی کو بیٹی کی کی کو بیٹی کی کی کو بیٹی کی کو بیٹی کی کو بیٹی کی کو بیٹی کو بیٹی کی کو بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کی کو بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کی کو بیٹی کو بی

# بہترین عورت کونی؟

ایک مرتبہ صحابہ رٹائڈ کے درمیان بات چلی کہ بہترین عورت کون سے ج سیرناعلی ڈاٹٹ کو کئی کہ بہترین عورت کون ہے؟ تو بھی تشریف فرما ہے۔ جب نبی علیہ اللہ اللہ کے بی ملائٹ کہ اللہ کے نبی ملائٹ کہ بہترین عورت کوئی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا:

میدہ فاطمۃ الزہر اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہترین عورت کوئی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا:

میدہ فاطمۃ الزہر اللہ کہ کہ کہ کہ کہترین عورت کوئی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا:

میدہ فاطمۃ الرہر اللہ کہ کہترین کوئے کہا:

''بہترین عورت وہ ہے جونہ خود کسی غیرمحرم مردکود یکھے اور نہ کوئی غیرمحرم اس کودیکھ سکے۔'' انہوں نے جب آ کرید جواب رسول اللہ ساللہ آلام کو بتایا تو نبی علیہ اللہ سے خوش کا اظہار کیا اور فرمایا: امورخانه داری میر حسنِ انظام

((إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضِعَةٌ مِّتِيْ ﴾ [كنزالعمال:١٦٩/٢٦، مديث:٢٦٠١٢] "فاطمة تومير ب دل كالكراب "

توسب سے بہتر عورت وہ ہے جونہ توغیر محرم کو خود دیکھے اور نہ غیر محرم کود یکھنے کا موقع دے۔
سیدہ فاطمۃ الزہر الخائم جو خاتون جنت تھیں ، انہوں نے تو مرتے ہوئے وصیت فرمائی
تھی کہ جب میری موت آئے تو میر اجنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے۔ پوچھا گیا:
کیوں؟ جنازہ تو کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے۔ فرمانے لگیں: ''اس لیے کہ اگر چہ کپڑے میں
لپٹا ہوتا ہے، مگر دیکھنے والے کو قد وقامت کا اور موٹا ہے کا پیۃ لگتا ہے، میں ہے بھی نہیں
چاہتی کہ غیر محرم مردوں کو میرے بارے میں اتنا بھی پیۃ چلے۔ میں اس لیے چاہتی ہوں
کہ میر اجنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اور مجھے فورًا دفن کر دیا جائے۔''

[فتح الباری لابن ججر ۲۲۹/۲۲:

## الرکی کے نکاح میں جلدی کریں:

پھر کئی مرتبہ بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں۔اب جولڑی رہنے والی ہے لوسا کا کی اور اکیلی پڑھنے کے لیے چلی گئی ہے ساؤتھ افریقہ میں۔ وہاں ہوشل میں رہتی ہے اور سارا دن الیسی یو نیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں لڑ کے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے ۔۔۔۔۔؟ سکون کیسے ملتا ہے ۔۔۔۔۔؟ کیا وہ بچی وہاں پر محفوظ ہوگی ۔۔۔۔؟ ان بچیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ان کے اندر کے حالات اگر معلوم ہوں تو پہ چلتا ہے کہ ماں باپ ان کو بھیج کر غلطی کرتے ہیں۔ اکثر بچیاں کسی نہ کسی گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہوجاتی ہیں۔لڑکی کے لیے عزت وعصمت کی حفاظت افضل ہے بہ نسبت یو نیورسٹی کی مول تو پائے کے کہ وہ اکہ کی جا کر حاصل کرے۔

ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا عورت قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ان دوجگہوں کے علاوہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی جوانی کی عمر کو پنچے، جتنا جلدی ہو، اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے اکابراس بارے میں اتنی شخق کرتے تھے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی جوان ہوجاتی اوروہ رشتہ نہیں کرر ہا ہوتا تھا تو اس بندے کے کنویں سے پانی ہی نہیں پیا کرتے تھے۔ کہتے تھے: ''ہم تو اس کے کنویں سے پانی ہی نہیں پینے ، اس نے بیٹی کو گھر کیوں بٹھا یا ہوا ہے۔ سے؟ شادی کیوں نہیں کرر ہا ۔۔۔۔؟ ناموس کی حفاظت یرد عاؤں کی قبولیت: ا

جو بچی اپنی عزت و آبر و کی حفاظت کرتی ہے ، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فر ماتے ہیں۔ چنانچہ مشہور وا قعہ ہے کہ سارے شہر کے لوگ دعا مانگ رہے تھے بارش کی ، مگر بارش نہیں ہور ہی تھی۔ ایک نوجوان لڑے نے اپنی



والدہ کی چادر پکڑ کر دعا مانگی: اے اللہ! میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے زندگی میں بھی زنا کی بدکاری نہیں کی ،میری اس پاک دامن ماں کا واسطہ، بارش عطا فر ما۔اللہ تعالیٰ نے فورً ابارش عطا فر ما دی۔

ہمارے ہاں بھی ایک خاتون گزری ہے،جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں،اس کا نام پڑ گیا تھا'' بی بی پاک دامن''تو پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی دعاؤں کو رنہیں فرماتے تھے۔

یاک بازلڑ کی کی از دواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے: ا

جو بچی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، عام طور پراس کی از دواجی زندگی تھی بہت کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ شریعت کا فیصلہ ہے:

﴿ الطَّيِّبِكُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ [النور:٣٦]

'' پاکعورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔''

ور.....

﴿ اَلْحَابِينَةُ لِللَّهَ لِللَّهَ لِينَةِ أَنَّ ﴾ [النور:٣٦]

"خبیث الرکیاں خبیث الرکوں کے لیے ہوتی ہیں۔"

یعنی اگر خباشت ہوگی تو خاوند بھی ویسا ہی ہوگا اور نیکی ہوگی تو خاوند بھی نیک ہی ہوگا۔ تو ایسی بچی جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی از دواجی زندگی بھی ہمیشہ بہت اچھی گزرتی ہے۔

کر دار کی غلطی کی معافی نہیں: ا

ایک بات ذہن میں رکھیں! خاوندا پنی بیوی کی ہم غلطی کومعاف کر دیتا ہے، مگر کر دار

کی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ پیسے کا نقصان ہوجائے ، کوئی اور کوتا ہی ہوجائے ، جو بھی غلطی ہوجائے ، خاوندمعاف کر دیتا ہے ، کیکن بیوی کے کر دار کی غلطی کو خاوند معاف نہیں کرتا۔ اس لیے جولڑ کیاں اخلاقی غلطی کر بیٹھتی ہیں ، پھر ان کوا کثر و بیشتر طلاق ہوجاتی ہے۔ تو کامیاب از دواجی زندگی کے لیے پاک دامنی کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یاک دامن عورت کا اکرام: )

پاک دامن عورت کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکرام فرمائیں گے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جولوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کوعرش کا سابیہ عطافر مائیں گے۔[صیح ابخاری، حدیث: ۱۴۲۳]

تو پاک دامن عورت کود نیامیں بھی عزت ملتی ہےاورآ خرت میں بھی عزت مکتی ہے۔ د نیامیں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت :

### د نیا کی ذلت: |

بدکاری کی زندگی گزار نے سے دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت ملتی ہے۔ دنیا میں ذلت تو بیہ ہے کہ جب لڑکی سے کوئی ایسا گناہ سرز دہوجوا خلاقی ہوتواس پر بھی طعنہ دیا جاتا ہے۔ اس کے مال باپ پر بھی طعنہ دیا جاتا ہے۔ اس بی بی مریم سیسے اللہ کی عبادت کرنے والی ، بیٹے کو لے کرا پنی قوم کی طرف آئی تو قوم جیران تھی کہ یہ بیکی تو اعتکاف میں بیٹھنے والی ، اتنی نیکی کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی بیکے تھی ، یہ کنوارے بن میں اپنا بیٹا لے کر کسے آگئی ؟ تولوگول نے کہا:

﴿يَا خُتَ هُرُونَ﴾

امورِخانه داری میرحسنِ انتظام s.net

''اے ہارون کی بہن!'' ﴿ قَاكَانَ أَبُوكِ الْمُرَاسَوْءِ ﴾

''تمهاراباب بھی بد کارنہیں تھا''

﴿وَّمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ إِمِيمَ:٢٨]

''اورتمهاری ماں بھی بد کارعورت نہیں تھی۔''

دیکھیں! بات مریم پر کرنی تھی ،لیکن بات کرتے کرتے ان کے بھائی کوبھی لیپٹے لیا اوران کے ماں باپ پربھی تبصرہ کردیا۔

تولڑ کی سے جب بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کی خاندانی عزت پر حرف آتا ہے، ماں باپ کی بدنا می ہوتی ہے۔تولڑ کی کواس کا احساس کرنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے اتنی محبت سے یالا پوسا، اپنے گھر میں رکھا، یہ بڑے ہوکران کی عزت بڑھانے کے بحائے کہیں ان کی زندگی بھر کی عزت کو خاک میں نہ ملا دے۔اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے Trust (اعتماد) کوتوڑ نانہیں چاہیے۔

عزت دوبارهٔ همیں ملاکرتی: ا

عزت جب ایک د فعه ضا کع ہوجاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ تین چیزیں اکٹھی تھیں: مال ،علم اورعزت۔ جب وہ رخصت ہور ہے تھے تو تینوں نے کہا:'' ہم ایک دوسرے سے جدا ہورہے ہیں تو ہم بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کوملیں گے کیسے؟ مال نے کہا: '' میں جب کسی بندے سے رخصت ہوجاؤں تواس بندے کو چاہیے کہ دوبارہ بازار میں جائے ، کاروبارشروع کرے ، میں اسے دوبارہ مل جاؤں گا۔'' علم نے کہا: '' اگر میں کسی سے رخصت ہوجاؤں اور وہ پھر مجھے حاصل کرنا چاہے تو

اسے چاہیے کہ مدارس میں آئے ،اسا تذہ سے پڑھے، دوبارہ مجھے پالےگا۔' جب دونوں نے اپنے اپنے ایڈریس بتا دیے توعزت خاموش کھڑی تھی۔ دونوں نے اس سے پوچھا: تم چپ کیوں ہو ۔۔۔۔؟ بولتی کیوں نہیں ۔۔۔۔؟ عزت نے کہا: ''اصل بات یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ رخصت ہو جاتی ہوں تو دوبارہ کھی نہیں ملاکرتی۔''

توعزت الیی ہی چیز ہے کہ ایک دفعہ بدنا می ہوجائے تو بیرزندگی بھرکے لیے بدنا می ہوتی ہے۔عزت چلی جائے تو دنیا میں بھی بدنا می ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بدنا می۔ آخرت میں ذلت:

آخرت میں بھی بدنا می ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جوعورت دنیا میں زنا کا ارتکاب کرے گی، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی اسے نگا کر کے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ آگ کا ایک تنور ہوگا، زانی مرداور عورتیں سارے کے سارے اس کے اندراس طرح جل رہوں گے جس طرح کسی چیز کوآگ کے او پر جلایا جارہا ہوتا ہے۔

[ محیح البخاری، حدیث:۱۳۸۲]

اوربعض احادیث سے توبیٹا بت ہوتا ہے کہ اس عورت کے بپتان میں لوہ کا ایک سریہ ڈالا جائے گا۔ اب بتائیں کہ جسم کا وہ حصہ جو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس پر ہاتھ بھی رکھا جائے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے اندرسریہ ڈالا جائے گا اور اس کے اور پرعورت اس طرح لئے گی جس طرح مرغائسی گرل کرنے والی مشین کے اندرلاکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو گھما یا جارہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کو بھی جہنم کی آگ میں فرائی کیا جائے گا۔ [الزواجرعن اقتراف الکبائر:۲/۱۳۳]

امورخانه داری میں سن انتظام

اب آپ سوچے! دنیا میں ذات تھی اور آخرت میں بھی ذات ملی۔
پھر جہنم میں ایک غار ہے جس میں بچھو ہوں گے۔ اس زانیہ عورت کو اس غار میں داخل کر کے اس پر چٹان کور کھ دیا جائے گا۔ وہ بچھواس کے جسم پراس طرح چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے جھتے پر شہد کی کھیاں چڑھ جاتی ہیں۔ لاکھوں بچھوا کی وقت میں اس پر چڑھیں گے اور وہ بچھواس کو کا ٹیس گے۔ آپ سوچیں! ایک جچھوٹا سا بچھو جب کا نے لیتا ہے تو تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہے اور اگر لاکھوں بچھوا کی وقت میں کا ٹیس گے تو کئنی تکلیف ہوگی؟ ایسا گیاں گائی تھا گناہ کیا تھا کہ حوالے ایسا گناہ کیا تھا کہ کہوا گائی ایسا گناہ کیا تھا کہ کہا ہوگا۔ اب اس کی سز ابھی ایسی ہی ہے جس سے تمہار سے جسم کے انگ انگ نے مزہ اٹھا یا تھا۔ اب اس کی سز ابھی ایسی ہی ہے کہیں ہے کہوں کے بھی کے انگ انگ کو اس کا مزہ ملے۔ "

۔ اب تو گھبرا کے بیہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟

اس لیے جو بدکاری کی راہ ہے اس میں دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے۔ لیے جو بدکاری کی راہ ہے اس میں دنیا کی بھی ذلت ہے۔ کمحول نے خطا نمیں کمیں ،صدیوں نے سزا پائی۔ انسان چند کمحول کی خطا کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کوعذاب کامستحق بنالیتا ہے۔

عزت کی حفاظت کے لیے لڑگی کو چٹان بننا پڑتا ہے: ا

لہذا نوجوان بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہا پنے مال کی ، اپنی جان کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ، ان کی ذمہ داری ہے۔ بینہیں کہ سکتیں کہ فلاں مرد نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ وہ ڈاکولٹیر ہے تو پھرتے ہی ہیں ، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی جو بیدل چل رہا ہو، سامنے آنے والی گاڑیوں سے بچنا ، اس کی اپنی ذمہ داری

ہوتی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ سکتا کہ میں توسڑک کے درمیان چل رہاتھا،گاڑی نے آکر کر مار دی۔ سامنے آنے والی گاڑی تو نکر مارے گی ہی ، اس سے بچنا آپ نے تھا۔ اس طرح نوجوان لڑکی کو إدهر اُدهر سے جوعزت و آبرو کے دشمن ہوتے ہیں ، ان کی طرف سے دعو تیں ملتی ہیں ، مگر بڑکی کوخود چٹان بنتا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں نہ کسی کو بات کرنے کا موقع دے۔ ڈھکی چھی رہے گی توعزت کی بھی حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پا کیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پا کیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ حفاظتِ ناموس کا قرآنی فلسفہ: )

قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں ، ذراتو جہسے سنے گا!

﴿ قَايُرِينُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّن حَرِّج ﴾

''الله تعالیٰ اس بات کااراده نہیں کرتے کہ تہمیں کوئی حرج ہو۔''

یعنی جولڑ کیاں پردے میں رہتی ہیں،عزت وآبرو کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی یہ ہیں کہتے کہ تہ ہیں برقعے میں ڈھانپ دیں، تاکہ تمہیں بسینے آئیں اور مصیبت آئے اور تمہیں سانس لینا بھی مشکل ہوجائے ،نہیں! اللہ حرج نہیں چاہتے۔

﴿وَّلْكِنُ يُّرِيُهُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾

' بلکه الله اراده کرتے ہیں کہتم پاک ہوجاؤ۔''

تو اگر ہم شریعت کی ان پابندیوں کی Respect (قدر) کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہماری نیتیں بھی مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے دل بھی پاک ہوجائیں گے اور ہماری نیتیں بھی پاک ہوجائیں گی۔توفر مایا:

﴿ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾

''اورتم پراپنی نعتوں کوکمل کر دیں۔''

اور جبتم پاک ہو جاؤ گے تو اللہ ارا دہ کرتے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتوں کو کمل فر ما و میں۔ وہ دیں۔ جو پاکیزہ زندگی گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر نعمتوں کو کمل فر ماتے ہیں، دنیا کیسے؟ ..... وہ اس طرح کہ اس کو نیک اولا د دیتے ہیں، نیک خاوند عطا فر ماتے ہیں، دنیا میں عزت دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں اور وہ بکی دنیا میں پرسکون زندگی گزارتی ہے۔ تو فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تہمیں کوئی حرج ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم پاک ہوجاؤ۔

﴿لَعَلَّكُمْ لَّشُكُرُونَ ۞ [المائدة:٢]

اورتمہارےاو پراللہ کی نعتیں کمل ہوجائیں اورتم ان نعتوں کا شکرا دا کرنے والے بن جاؤ۔ پھرآ گے فرمایا:

﴿ وَاذْ كُرُوْانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

''الله کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، جواس نے تمہیں عطا کی ہیں۔''

اب ایک لڑکی کوشیح صحت مل جانا ،خوبصورتی عطا ہو جانا اورعزت والے گھرانے میں پیدا ہوجانا ، بیاللّٰد کی اس کے او پرنعمتیں ہیں۔

﴿وَمِينَا قَمُ الَّذِي وَا نَقَكُمُ بِمِّ ٧

''اوروہ عہدیا دکروجوتم نے اللہ سے کیا ہے۔'' ک نباد

كونساعهد .....؟

﴿إِذْقُلْتُمْسِمِعْنَا وَأَطَعْنَا نَ

''جبتم نے بیکہا کہ ہم سیس گے اور اطاعت کریں گے۔'' چنانچہ ہر بچی نے کلمہ پڑھتے ہوئے بیوعدہ کیا کہ اے اللہ! جوشریعت کا حکم ہوگا میں اسے سنوں گی اور اس کی اطاعت کروں گی۔ پھرآخر پر فرمایا:

﴿ وَاتَّقُوا الله الله عَلِيمٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ إِنَّ التَّاكُ وَرِ ٤٠ [المائدة: ٤]

''اوراللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے سینے میں جو چھپا ہوا ہے۔''
تو یہ جو Involvement (ملوث ہونے) کی باتیں ہیں،ان کو کوئی لڑکی یہ نہ سمجھے
کہ بس مجھے پتہ ہے اور کسی کو پتہ ہیں ہے۔ دیکھیں! پروردگاروہ ذات ہے۔
سے چوریاں آئکھوں کی اور سینوں کے راز
جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز!

اللہ تعالیٰ توسب جانتا ہے جو ہماری مکاریاں ہیں۔ ہم ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، بیوی خاوند سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے چھپا سکتا۔ بیوی خاوند سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گنا ہوں بھر ہے ماحول میں نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾



### www.besturdubooks.net



| •                                                                                                              | ST.                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
| en transport de la companya de la c |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
| ***************************************                                                                        |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
| •                                                                                                              |                                         |
| P1111111111111111111111111111111111111                                                                         |                                         |
|                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
| ***************************************                                                                        |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
| ***************************************                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|                                                                                                                |                                         |

# www.besturdubooks.net







\_\_\_\_\_\_

خواتین کی انظامی تربیت کے لیے بے مثال کتاب اُمورخِانہ داری میر محسن انتظام اگر آب

> ا پن صحت کے بار ہے میں فکر مندرہتی ہیں وقت کی تمی پرشا کی رہتی ہیں اپنے غصے پر قابونہیں پاسکتیں پرسکون نینزئہیں پوری نہیں کریا تیں گر سے رہ میں مرد میں مردیا تیں

گھر کے کاموں کواٹکائے اورلٹکائے رکھتی ہیں اپنے مہمانوں کو چیج ڈیل نہیں کریاتیں اپنی رشتہ داریاں نبھانہیں یاتیں

تو پھر ضرورت ہے آپ کو

حضرت جی دامت برکاتهم کی کتاب اُ**مورخانهٔ داری میرشخسن انتظام** کےمطالعہ کی!

مكريث ألفق في 223 سنت يؤره في الآي

